نَهُ رُحضانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهُ لِمَةً رُرِ رَمْضَانُ المجارَ العِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْمِدُ لِيَّا مُعْلِمُ الْمُحْمِدُ لِيَّا مُعْلِمُ مُعْمِدُ لِيَ درن الرآن من شهر دمنسان هري هي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة

ورول القرآن

و المراب المراب

از: ترجمان البسنت ابوالحقائق علامه غلام مرتضى ساقى مجددى ديد.

#### درول القرآك عنى مشهو وصعبان

هجمله حقوق محفوظ ﴾

نام كتاب ....دروس القرآن في محرر مضان

مصنف ....ابوالحقائق علامه غلام مرتضى ساقى مجددى زيرجه،

بااهتمام ..... حافظ شام محمو درضوی ، حافظ عمر فاروق صدیقی

كمپوزنگ ..... ساقی ایرایند كمپوزنگ سنتر گوجرا نواله .....

ابوالحن قارى محمدامتياز ساقى مجددى03466049748

صفحات .....432

ت*عداد....*1100 ....

اشاعت.....

ملنے کے پتے

الاسلام يبليكيشنزدربارماركيث لاهور

0334-4178279

استاكست: الاسلام يبليكيشنزگوجرانواله

0300-7461988

تعيميه بك سال اردوباز ارلا بور

اكبربك سيكرز اردوباز ارلابور

بهاراسلام اردوباز ارلابهور

مكتبه قادر بيدريار ماركيث لابهور

مكتبهاعلى حضرت دربار ماركيث لا بهور

واضحل يبليكيشنز اردوما زارلا مور

نظاميه كتاب كمراردوبازارلا مور

احد برادرزاردوبازارلا بور

مكتبد نعيميه جامعه نعيميه كرهى شاهو

مسلم كتابوي دربار ماركيث لاجور

| وروى التران عنى شهر رمينيان ﴿ ﴿ وَ ﴾ ﴿ |                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ﴿ فَهَرِسْتَ ﴾                                                            |                                                             |         |
| صفحةبر                                                                    | مضمون                                                       | تمبرشار |
| 25                                                                        | انتساب                                                      | 1       |
| 26                                                                        | استنقبال ما و رمضان از: ابوالحقائق غلام مرتفني ساقى تجددى   | 2       |
| 28                                                                        | غلام ساقی کوثر،غلام مرتضی ساقی از مولانا محرمنشا تابش قصوری | 3       |
| 30                                                                        | خاندان اورولا دت ساقی                                       | 4       |
| 32                                                                        | اظہارعلم کے ذرائع                                           | 5       |
| 32                                                                        | تقرير ياخطاب دبيال                                          | 6       |
| 33                                                                        | درس وند رکس                                                 | 7       |
| 35                                                                        | تصانیف و تالیفات                                            | 8       |
| 38                                                                        | عرض حال                                                     | 9       |
| 40                                                                        | فضائل دمضمان المبارك                                        | 10      |
| 41                                                                        | فرمان المي عزوجل                                            | 11      |
| 42                                                                        | فرمان نبوى سيرالله                                          | 12      |
| 43                                                                        | آسكياما وصيام از مولانا محدمنشا وتابش تصوري                 | 13      |
| 45                                                                        | مرحباصدمرحبا بيرآمد رمضان ہے از مؤلانامحدالیاس مطارقادری    | 14      |
|                                                                           |                                                             |         |

| درون الترآن من شهر و مندان هم ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸ |                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 47                                                                   | ماه رمضان كالمختضر نتعارف                           | 15 |
| 47                                                                   | رمضان كانام اورمعنیٰ                                | 16 |
| 50                                                                   | رمضان کی یادگاریں                                   | 17 |
| - 53                                                                 | روزے کامختصر تعارف                                  | 18 |
| 53                                                                   | روز بے کالغوی اور شرعی معنی                         | 19 |
| 54                                                                   | فائده                                               | 20 |
| 55                                                                   | رمضان المبارك اورروزول كى فضيلت پرچندا حاديث مباركه | 21 |
| 68                                                                   | روزه ایک اسلامی رکن                                 | 22 |
| 68                                                                   | فرمان خداوندي                                       | 23 |
| 68                                                                   | اسلام کی پانچ بنیادیں                               | 24 |
| 69                                                                   | دين پارنج چيزوں کا نام                              | 25 |
| 70                                                                   | اسلام کے اُصول                                      | 26 |
| 71                                                                   | تنین چیز دن کی حفاظت                                | 27 |
| 72                                                                   | جار چیز ول کواللہ نے فرض کیا                        | 28 |
| 72                                                                   | اسلام کیاہے                                         | 29 |
| 73                                                                   | جنت میں لے جانے والے اعمال                          | 30 |
|                                                                      |                                                     |    |

| <b>%</b> (5) | رون الرّان من شهر ومنسان ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸ |    |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|--|
| 74           | اللدعز وجل برايمان لانے كامطلب                                  | 31 |  |
| 75           | جنت میں لے جانے والا اور دوز خ سے بچانے والا مل                 | 32 |  |
| 75           | سبخشش كاذر لعيه                                                 | 33 |  |
| 76           | روز نے فرض کیے گئے                                              | 34 |  |
| 78           | ترک روزه بروعید                                                 | 35 |  |
| 83           | روزه کیسے فرض ہوا؟                                              | 36 |  |
| 83           | ايام بيض                                                        | 37 |  |
| 83           | ایام بیض کی دوسری وجه                                           | 38 |  |
| 87           | ایام بیض کی فضیلت پرمزیدا حادیث                                 | 39 |  |
| 88           | عاشوراء كروزول كى فرضيت                                         | 40 |  |
| 89           | فاكره                                                           | 41 |  |
| 91           | صوم عاشوراً ء كانشخ                                             | 42 |  |
| 93           | رمضان کے روز وں کی تین حالتیں                                   | 43 |  |
| 93           | منها حالت                                                       | 44 |  |
| 95           | دوسری اور تیسری حالت                                            | 45 |  |
| 95           | ببلاداقعه                                                       | 46 |  |
|              |                                                                 |    |  |

| ورول الترآن عني شهر ومضان عمد الله الله الله الله الله الله الله الل |                               |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 96                                                                   | دوسراواقعه                    | 47  |
| 97                                                                   | دعوت فكر                      | 48  |
| 98                                                                   | سفیداورسیاه دهاگے کی دِضاحت   | 49  |
| 101                                                                  | مقصدِ روزه (تقویٰ)            | 50  |
| 101                                                                  | اولين مقصد                    | 51  |
| 102                                                                  | دوسرامقصد                     | 52  |
| 105                                                                  | روزه ،تقوی کا بہترین ذریعہ    | -53 |
| 108                                                                  | روزه دار کے مشاغل             | 54  |
| 111                                                                  | نزول قرآن کامهینه             | 55  |
| 111                                                                  | رمضان اور قرآن کی مناسبت      | 56  |
| 113                                                                  | رمضان میں قرآن کا دور         | 57  |
| 115                                                                  | دوباردور کی وجہ               | 58  |
| 115                                                                  | رمضان میں قرآن پڑھنے کی قضیات | 59  |
| 116                                                                  | تلاوت قرآن کے دیگر فضائل      | 60  |
| 120                                                                  | فاكره                         | 61  |
| 12                                                                   | جوقر آن نه پر هے              | 62  |
|                                                                      |                               |     |

| <b>4</b> (7) | وفي شهر ومضان ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وروس الترآل |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 124          | مسائل روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63          |
| 124          | مسائل سحری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64          |
| 126          | سحری تاخیر ہے کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65          |
| 128          | التعليب المساهدة المس | 66          |
| 128          | انظاری کی برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67          |
| 129          | افطاری میں جلدی کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68          |
| 130          | افطاری کن اشیاء نے کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69          |
| 131          | دعا کی قبولیت کی گھڑیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70          |
| 131          | افطاری کی دعا ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71          |
| 132          | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72          |
| 135          | دوسرول کی افطاری کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73          |
| 137          | روزه میں مجھول کر کھالینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74          |
| 137          | مسواک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75          |
| 138          | روزے کی حالت میں وضوکرتے وفت مبالغہ نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76          |
| 138          | سرمدلگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77          |
| 140          | كان مين دوا ذالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78          |
| ,            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| <b>((8)</b> ) | درول التراك مني شهر د منسان هم الله الله الله الله الله الله الله ا |    |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|
| 140           | ناك ميں دواڑالنے كائكم                                              | 79 |  |
| 140           | احتلام، حجامت اور فے کا حکم                                         | 80 |  |
| 141           | بیوی سے بوس و کنار                                                  | 81 |  |
| 142           | رسول الله منافظية م كى بيمثل شان                                    | 82 |  |
| 142           | اگرجماع كربينھے                                                     | 83 |  |
| 144           | رسول الندى ينيم كااختيار                                            | 84 |  |
| 144           | مسافراورمريض كانتكم                                                 | 85 |  |
| 145           | حائضه، حامله اورمرضعه                                               | 86 |  |
| 147           | چندد يگرمسائل                                                       | 87 |  |
| 148           | روزه کی فضیلت و فرضیت                                               | 88 |  |
| 148           | فرضيت                                                               | 89 |  |
| 150           | ماہِ رمضان کے روز ہے کس دور میں نازل ہوئے؟                          | 90 |  |
| 151           | فضيلت وبركت                                                         | 91 |  |
| 156           | نقلی روز ول کی فضیلت                                                | 92 |  |
| 161           | تفلی روزه کی قضا                                                    | 93 |  |
| 161           | انفلى روزوں كابيان                                                  | 94 |  |
|               |                                                                     |    |  |

| روال الرآن في شهر دمنيان ١٩٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ |                                                      |     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 161                                               | ایام بیض کے روز نے                                   | 95  |
| 164                                               | عاشوراً ءاورتاسوعاً ء كاروزه                         | 96  |
| 166                                               | شوال کے چھروزے                                       | 97  |
| 167                                               | حضرت امام اعظم طالنين كاموقف اوروها بيوں كى خرد ماغى | 98  |
| 168                                               | بیلیات                                               | 99  |
| 171                                               | دوسری بات                                            | 100 |
| 172                                               | تنسريات                                              | 101 |
| 173                                               | ز بیرعلیز ئی کا فیصله                                | 102 |
| 173                                               | يوم عرفه كاروزه                                      | 103 |
| 174                                               | محرم کے روز ہے                                       | 104 |
| 174                                               | اهم حم كروز ب                                        | 105 |
| 177                                               | رجب کے روز ہے                                        | 106 |
| 183                                               | ضروري وضاحت                                          | 107 |
| 184                                               | شعبان کےروز                                          | 108 |
| 186                                               | مفتداور الواركاروزه                                  | 109 |
| 186                                               | سومواراور جمعرات كاروزه                              | 110 |
|                                                   |                                                      |     |

| ورون التران فني شهر ومضان به هي المحالة بالمحالة بالمحالة العدال المحالة المحا |                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوم داؤدی کی فضیلت             | . 111 |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مخلوق کی طرف نسبت              | 112   |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ممنوع روزوں کا ذکر             | 113   |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سال بمرروزه رکھنا              | 114   |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوم وصال کے روز ہے             | 115   |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبيرين كاروزه                  | 116   |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایام تشریق کے روز ہے           | 117   |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميدان عرفه ميں يوم عرفه كاروزه | 118   |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نصف شعبان کے بعدروز ہ رکھنا    | 119   |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | استقبال رمضان كاروزه           | 120   |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوم شك كاروزه                  | 121   |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صرف جمعة السيارك كاروزه        | 122   |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صرف مفته کاروزه                | 123   |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علامه ملاعلی قاری کی وضاحت     | 124   |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرد کانفلی روزه                | 125   |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عورت کانفلی روزه               | 126   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |       |

| درون الترآن مني شهر دمينان ١٦٥٠ ١٨٨٨ ١١٨٠ ١١٨٠ |                               |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 198                                            | صیام وصال کی ممانعت           | 127 |
| 200                                            | اعتكاف كى فضيلت               | 128 |
| 200                                            | اعتكاف كامعني ومفهوم          | 129 |
| 202                                            | اعتكاف كي حكمت                | 130 |
| 203                                            | اعتكاف كي اقسام               | 131 |
| 203                                            | نفلی اعتکاف                   | 132 |
| 204                                            | احادیث میار که                | 133 |
| 205                                            | - ایک دن اعتکاف کرنے کی فضیلت | 134 |
| 206                                            | مسنون اعتكاف                  | 135 |
| 208                                            | واجب اعتكاف                   | 136 |
| 209                                            | فضائل اعتكاف                  | 137 |
| 211                                            | اجتماعي اعتكاف                | 138 |
| 212                                            | اجماعی اعتکاف کے فوائد        | 139 |
| 213                                            | مقصراعتكاف                    | 140 |
| 214                                            | ول سے زائد ولوں کا اعتکاف     | 141 |
| 215                                            | افضل اعتكاف                   | 142 |
|                                                |                               |     |

| درون التران من شهر و مندان هم الله الله الله الله الله الله الله ا |                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 215                                                                | اعتكاف كى شرائط                                   | 143 |
| 216                                                                | مسائل اعتكاف                                      | 144 |
| 217                                                                | مسجد میں خیمہلگانا                                | 145 |
| 218                                                                | اعتكاف گاه بين حيار پائى ركھنا                    | 146 |
| 218                                                                | جگه مخصوص کرنا                                    | 147 |
| 219                                                                | خیمے میں کب داخل ہو؟                              | 148 |
| 220                                                                | المعتكف كونسے إعمال نہيں كرسكتا                   | 149 |
| 221                                                                | سننگهی کرنا                                       | 150 |
| 222                                                                | سروهلانا                                          | 151 |
| 222                                                                | ضرورت کے وقت مجد کے دروزے تک آنا                  | 152 |
| 224                                                                | معتكف كالبني زوجه سے ملاقات كرنا                  | 153 |
| 224                                                                | گرمی کی وجہ ہے سے سل کا تھم                       | 154 |
| 225                                                                | بعض دیگرمسائل                                     | 155 |
| 226                                                                | خوا تنين كااعتكاف                                 | 156 |
| 227                                                                | رسول الله كاخواتين كيمبحد مين اعتكاف برناراض مونا | 157 |
| 230                                                                | مخالفن كأعمل                                      | 158 |
|                                                                    |                                                   |     |

| • <del>• • • • •</del> |      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 48                     | 13 🔊 | To is in the state of the state | ננטוק |
| 23                     | 0    | اعتراف حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159   |
| 23                     | 31   | مسائل برائے خواتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160   |
| 23                     | 32   | آخری عشرہ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161   |
|                        | 32   | جہنم سے آزادی کاعشرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162   |
| -                      | 33   | كثرت عبادت كاعشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163   |
|                        | 35   | وهابيول اور ديو بنديول كى حديث مين شرمناك تحريف لفظى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164   |
|                        | 35   | المغفرت كاعشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165   |
|                        | 236  | اعتكاف كاعشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166   |
| -                      | 237  | ليلة القدر كاعشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167   |
| -                      | 239  | مزول قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168   |
|                        | 239  | اختام زول قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169   |
|                        | 239  | يوم قيام بإكستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170   |
| -                      | 240  | معية الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171   |
|                        | 241  | فضيلت ليلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172   |
| -                      | 242  | ليلة القدرصرف امت محربيكوعطامولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173   |
|                        | 242  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174   |
| , <b>1</b>             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <u> </u>               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| ورون الترآن مني شهر ومضان هري التران من شهر ومضان هري التران من التران من التران من التران التران من التران التران من التران من التران التران من التران من التران من التران التران من التران التران من التران من التران |                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لیلة القدر رمضان المبارک میں ہے         | 175  |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لیلۃ القدررمضان کے آخری عشرے میں        | 176  |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ستائيسويں رات كےليلة القدر ہونے پرقرائن | .177 |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شب قدر رکھنے کی تھکت                    | 178  |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شب قدر کے نضائل                         | 179  |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | احادیث مبارکه                           | 180  |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نزول ملائكه                             | 181  |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شب قدر کی خصوصی دعا                     | 182  |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شب قدر کی علامت                         | 183  |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شب قدر سے محروم لوگ                     | 184  |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | توبدجانفزا                              | 185  |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب رمضان کمل ہوتا ہے                    | 186  |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صدقه فطر کے اہمیت                       | 187  |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صدقه فطركالزوم                          | 188  |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | روز بے لیکے رہے ہیں                     | 189  |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صدقه فطرکاسبب                           | 190  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |      |

| درول الرآن في شهر دميدان ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ |                                        |     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 274                                               | صدقه فطر کے فوائد                      | 191 |
| 275                                               | لیخی روز صدقه فطر کے دو بڑے فوائد ہیں  | 192 |
| 275                                               | غرباء کیا کریں؟                        | 193 |
| 277                                               | مخالفین کی عجیب وغریب قیاس اور قلابازی | 194 |
| 278                                               | سے اداکریں؟                            | 195 |
| 279                                               | گندم کانصف صاع                         | 196 |
| 281                                               | صدقه فطركب اداكياجائ                   | 197 |
| 282                                               | كن لوگول كوصدقه ديا جائے؟              | 198 |
| 282                                               | چندضروری مسائل                         | 199 |
| 283                                               | میت کی طرف سے روز ہے                   | 200 |
| 284                                               | احادیث میارکه                          | 201 |
| 285                                               | علامه تووي كاتباح                      | 202 |
| 287                                               | 15/1 1 1 10                            | 203 |
| 290                                               | 5-1-12                                 | 204 |
| 290                                               | 5 (5-17                                | 205 |
| 290                                               | وهابيول_نے لکھاہے                      | 206 |
|                                                   |                                        |     |

| <b>6</b> (16) | B BROWNE BROWNE &                     | ****        |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
|               | ني شهر رمضان څاره کاله کاله کاله کاله | ورول القرآل |
| 292           | تراوی آنھ کوئیں کہتے                  | 207         |
| 296           | فيرمقلدوها بيول كى تائيد              | 208         |
| 296           | تراوت کی شرعی حبثیت                   | 209         |
| 299           | نمازتراوت كالمخضرتاريخ                | 210         |
| 303           | فائده                                 | 211         |
| 303           | حضرت على والثنيء كااظهارمسرت          | 212         |
| 305           | اعتراف حقيقت                          | 213         |
| 305           | تراوی کے لیے جماعت شرط ہیں            | 214         |
| 307           | نمازتراوت كى فضيلت                    | 215         |
| 311           | مكه كمرمه ميں تراوت كا نۋاب           | 216         |
| 312           | ركعات تراويح كي تحقيق                 | 217         |
| 312           | رسول الله من الميارك من آخوركعت سے    | 218         |
| V             | زیاده نماز پڑھتے                      |             |
| 315           | عمل نبوى على صاحبه الصلوة والسلام     | 219         |
| 315           | روایت نمبر 1                          | 220         |
| 317           | غيرمقلدين كافيصله                     | 221         |
|               |                                       | *******     |

| دون الرآن مني شهر رميدان شهر وميدان شهر وميدان شهر وميدان شهر وميدان المراكلة |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 317                                                                           | وہابیوں کے ولائل | 223 |
| 318                                                                           | وفع تعارض        | 224 |
| 319                                                                           | روایت نمبر 2     | 225 |
| 319                                                                           | روایت نمبر 3     | 226 |
| 319                                                                           | عمل فاروقی       | 227 |
| 319                                                                           | روایت نمبر 1     | 228 |
| 321                                                                           | روایت تمبر 2     | 229 |
| 324                                                                           | فائده            | 230 |
| 324                                                                           | فيصله            | 231 |
| 326                                                                           | روایت نمبر 3     | 232 |
| 327                                                                           | روایت تمبر 4     | 233 |
| 327                                                                           | روایت تمبر 5     | 234 |
| 328                                                                           | روایت نمبر6      | 235 |
| 328                                                                           | روایت نمبر 7     | 236 |
| 330                                                                           | روایت نمبر8      | 237 |
| 331                                                                           | روایت نمبر 9     | 238 |
|                                                                               |                  |     |

| درون التران من شهر ومنسان هري المحكلة |                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 331                                                                                                           | روایت نمبر10                         | 239 |
| 331                                                                                                           | روایت نمبر 11                        | 240 |
| 333                                                                                                           | خوش منجى كارد                        | 241 |
| 334                                                                                                           | روایت نمبر12                         | 242 |
| 335                                                                                                           | عمل علوی                             | 443 |
| 335                                                                                                           | روایت تمبر 1                         | 244 |
| 335                                                                                                           | روایت نمبر 2                         | 245 |
| 336                                                                                                           | روایت نمبر 3                         | 246 |
| 336                                                                                                           | ديگرصحابه كرام وخافته كاعمل          | 247 |
| 338                                                                                                           | تابعین ودیگرصالحین کی تراویج         | 248 |
| 341                                                                                                           | ا كابرين و مابيه كے فيصلے            | 249 |
| 344                                                                                                           | بين پراجماع امت                      | 250 |
| 346                                                                                                           | اكابرين وهابيكا أخوركفت تراون سانكار | 251 |
| 347                                                                                                           | چنراتوال                             | 252 |
| 350                                                                                                           | كتب شيعه عراور كا ثبوت               | 253 |
| 352                                                                                                           | آئھر اول كے ولائل كا تجزيد           | 254 |
|                                                                                                               |                                      |     |

| ودن افران دن شهر رمندن شهر ومندن شهر ومندن شهر ومندن شهر ومندن شهر ومندن شهر و و و و و و و و و و و و و و و و و |                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 352                                                                                                            | وهابيون كااعتراف                | 255 |
| 353                                                                                                            | آتھر اوت کی تاریخ               | 256 |
| 355                                                                                                            | غيرمقلدين كامتفنا ددعوى         | 257 |
| 355                                                                                                            | يېلاد عویٰ                      | 258 |
| 356                                                                                                            | ووسرادعوى                       | 259 |
| 358                                                                                                            | تيسرادعوي                       | 260 |
| 358                                                                                                            | چوتھادعوی                       | 261 |
| 358                                                                                                            | يا شچوال دعوی                   | 262 |
| 359                                                                                                            | چھٹارموی                        | 263 |
| 360                                                                                                            | ساتوان دعوی                     | 264 |
| 361                                                                                                            | آ مخفوال دعوی                   | 265 |
| 361                                                                                                            | لمحرفكري                        | 266 |
| 362                                                                                                            | مهل ليل محديث عاكشه والله       | 267 |
| 362                                                                                                            | اس مدیث سے وہا ہوں کا ٹارواسلوک | 268 |
| 364                                                                                                            | میرهدیث وهابیول کے خلاف ہے      | 269 |
| 366                                                                                                            | مبشرر بانی کی ان کارد           | 270 |
|                                                                                                                |                                 |     |

| درد الرآن في شهر ومنسان ١٩٤٥ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨٨ ١٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨ |                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 366                                                                | حضور رات کوئنی رکعتیں پڑھتے؟      | 271 |
| 367                                                                | تيره ركعتيس                       | 272 |
| 368                                                                | گياره رکعتيں                      | 273 |
| 369                                                                | وس رڪعتيں                         | 274 |
| 369                                                                | توركعت                            | 275 |
| 370                                                                | سات رکعت                          | 276 |
| 371                                                                | قاضى عياض مالكى كافيصله           | 277 |
| 371                                                                | امام نو وی کی تائید               | 278 |
| 372                                                                | علامه مجدالدين فيروزآبادي كي نضرت | 279 |
| 372                                                                | امام ترندی کافیصله                | 280 |
| 373                                                                | مولوی غلام رسول قلعوی کی جمایت    | 281 |
| 373                                                                | مولوی اساعیل سلفی کی صراحت        | 282 |
| 373                                                                | تحكيم اشرف سندهو كااعتراف         | 283 |
| 374                                                                | صرف آٹھ پر ہی اصرار کیوں؟         | 284 |
| 374                                                                | حدیث عائشه صطرب ہے                | 285 |
| 375                                                                | اضطرابات                          | 286 |
|                                                                    |                                   |     |

| رون افرآن من شهر و مندان هم شهر و مندان شهر |                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 376                                                                                                     | حافظ ابن حجر عسقلاني كااعتراف        | 287  |
| 376                                                                                                     | امام قرطبی کابیان                    | 288  |
| 376                                                                                                     | قاضى عياض مالكى كى وضاحت             | 289  |
| 377                                                                                                     | امام نووی کی حمایت                   | 290  |
| 377                                                                                                     | مخالفين كافيصله                      | 291  |
| 378                                                                                                     | حدیث عائشة تهجد کے متعلق ہے          | 292  |
| 378                                                                                                     | ثناء الله اتسرى كااعتراف             | 293  |
| 379                                                                                                     | حريد دلاكل                           | 294  |
| 382                                                                                                     | محدثين كے فيصلے.                     | 295  |
| 386                                                                                                     | ز بیرعلیز کی کا دھوکہ                | 296  |
| 388                                                                                                     | کیا تہجداور تراوت کا آیک عی نماز ہے؟ | 297  |
| 388                                                                                                     | مخالفین کی فریب کاری                 | 298  |
| 391                                                                                                     | مخالفین کی آپس میں نکریں             | 299. |
| 392                                                                                                     | سوال                                 | 300  |
| 392                                                                                                     | جاب                                  | 301  |
| 393                                                                                                     | مخالفین کی خرد ماغی                  | 302  |
|                                                                                                         |                                      |      |

| دروال التران من شهر و معنان ۱۹۷۵ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸ |                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 394                                                                     | مخالفين كى حضرت عمراور حضرت عائشه والنبياير بهتان تراشي | 303 |
| 395                                                                     | وہابیوں کا ایک جاہلانہ کئے                              | 304 |
| 397                                                                     | مخالفين كي عجيب مثاليس                                  | 305 |
| 398                                                                     | مخالفين كيلة كحر فكربير                                 | 306 |
| 398                                                                     | مخالفين كى انوكلى چاليس                                 | 307 |
| 399                                                                     | فائده                                                   | 308 |
| 399                                                                     | أيك اور دليل                                            | 309 |
| 400                                                                     | لمحرفكريي                                               | 310 |
| 401                                                                     | اعتراف حقيقت                                            | 311 |
| 401                                                                     | و ما بیول کی دوسری دلیل حدیث جابر داللین                | 312 |
| 401                                                                     | ال روایت میں وها بیوں کی تحریف وتخریب                   | 313 |
| 403                                                                     | دوسرادهوكه                                              | 314 |
| 403                                                                     | تنيسرادهوكه                                             | 315 |
| 403                                                                     | ز پیرعلیز ئی کا فریب                                    | 316 |
| 404                                                                     | ابوالبركات كي تضاد بياني                                | 317 |
| 405                                                                     | مخالفين كي جالا كي                                      | 318 |
|                                                                         |                                                         |     |

| <b>《23》 歌颂》春歌颂》春歌颂》春</b> 《23》 |                                          |      |
|-------------------------------|------------------------------------------|------|
| 405                           | بدروایت احادیث صحاح کے خلاف ہے           | 319  |
| 407                           | غاز بيوري كي حديث داني                   | 320  |
| 408                           | كيابيا يك اى واقعه ب                     | 321  |
| 408                           | ميروايت ضعيف ہے                          | 322  |
| 409                           | اختراف                                   | 323  |
| 409                           | أيك وحوكه                                | 324  |
| 410                           | مجموث                                    | 325  |
| 410                           | تنسرى دليل واقعه حضرت اني بن كعب والطيئ  | 326  |
| 410                           | ال حديث سے وہا بيون كاسلوك               | 327  |
| 411                           | الله الله الله الله الله الله الله الله  | 328  |
| 411                           | جالت افروزي                              | 329  |
| 411                           | بيروايت ضعيف ہے                          | 330  |
| 411-                          | ميدا قعدر مضان المبارك كانبيس            | *331 |
| 412                           | عبدالرحمان مباركيورى كااعتراف            | 332  |
| 412                           | مخسين يتمي كي حقيقت                      | 333  |
| 413                           | چونی دلیل حضرت فاروق اعظم دلانین کا تکلم | 334  |
|                               |                                          |      |

| ورون الرآن فني شهر ومضان ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴾ ﴿ رَبُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چناروهوکے                                     | 335              |
| 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كھلا ينج                                      | 336 <sub>,</sub> |
| 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صديث داني                                     | 337              |
| 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شاطرانه جال                                   | 338              |
| 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبدالغفوراش کی بےلگامی                        | 339              |
| 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يا نچوس دليل                                  | 340              |
| 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جوابات                                        | 341              |
| 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مزيد بي المحدد حوك                            | 342              |
| 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مبشراورزبيركاكمال                             | 343              |
| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چھٹی دلیل                                     | 344              |
| 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جوابات                                        | 345              |
| 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعمال دا قوال صحابه وهابيوس كنز ديك محبت نبيل | 346              |
| 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وبابيون كزديك حضرت فاروق اعظم والفيئ كامقام   | 347              |
| 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وهابیوں کے دلائل غیر معتبر کتب سے ہیں         | 348              |
| 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زبيراورمبشر كي عجب خوشي فهجي                  | 359              |
| 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ما ورمضان الوداع از عشرت كودحروى              | 360              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |

﴿ انتساب ﴾

شفقتوں اور رحمتوں کے ظیم سائیان مہر بانیوں اور کرم نوازیوں کے رفع پیکر

والدين كريمين

غفرلهما الله تعالى ووسع عليهما مدخلهما

کےتام

جن سے راقم الحروف نے سب سے پہلے" قرآن کا درس 'لیا
اور جن کی بدولت ہزاروں انسان ' دروس قرآئے' کے زیور سے
آراستہ ہوئے ۔آج انہی کا صدقہ ہے کہ راقم غلامانِ رسول (ماللیلیم) کی
غدمت میں ' دروس القرآن' جیسا حسین تخفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل
کرد ہا ہے۔اللہ تعالی ان بزرگواروں کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت
الفردوس عطافر مائے۔(آمین)

گرفبول افتدز مے عزوشرف

نيازمند

الوالحقائق غلام مرتفني ساقي مجددي

#### استقبال ماورمضان

از ابوالحقائق غلام مرتضی ساقی مجددی مرحبا ہے

دیپ عظمت کے تو ہے جَلاتا

بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے

ماہ رمضال کجھے مرحبا ہے

اال ایمان پیر منت خدا کی

تیری آمہ نے رحمت بہا دی

نور حق ہر کسی کو ملا ہے

ماءِ رمضال کھنے مرحبا ہے

تیری تعظیم جو مجھی کرنے گا

اس کو رب سے یہ درجہ ملے گا

وہ تو جنت کا مہمان بنا اُسے

اہِ رمضال تجھے مرحبا ہے

لدول الرآن في شهر ومضان المركبية المركبية المركبية فضل و نعمت ہے ہم پر خدا کی مصطفے کے تقدق عطا کی اس نے رمضان بہام کو دیا ہے ماہ رمضال تھے مرحیا ہے تیرے آنے سے جنت سے کی اور دوزخ کی آتش بھے گی جن و شیطان مجی قیری بنا ہے ماہِ رمضال کھے مرحیا ہے اور احمان سے ہم ہے ہوا ہے ہم کو رب سے یہ قرآل ملا ہے اس میں تور اور دلوں کی شفا ہے ماه رمضال مخفر مردا قلب ساقی بھی خوش ہو گیا ماه رمضال تخفي مرحما

بسم التدالرحمن الرحيم.

# غلام سافى كونز ،غلام مرتضى ساقى

از:....رئیس التحریرمولا نامحد منشا تا بش قصوری (مرید کے ) ظهور اسلام كے ساتھ ہى علوم وفنون عرفان واستخسان كى راہيں تھليس معلم كتاب وتحكمت ملافية لم كے فيوض وبركات نے علم وشرافت كالباس بخشا اور تيجرعكم سے اتنی " الشرشاخيل پھوٹیل کہ آئ اعداد وشار کے ماہرین کے لئے کوئی ایبا کلکولیٹر ایجا ذہیں ہوا 🖁 المحسسان كأشارمكن مو

علوم وفنون اسلاميه مين تاريخ وسواح أيك ايباوسيع شعبه هي جس كااعاط تبيس موسکتا، انسان کی تاریخ ، شهر کی تاریخ ، ملک کی تاریخ اور ان سے متعلقات کی تاریخ، ا جغرافیا کی کیفیات ،تمرنی حالات ،معاشی ومعاشرتی معلومات ، بیده مُرخیاں ہیں جن کی ا سرقی میں روز بروزاضا فیہوتاجا تاہیے۔

رجال پران محت کتب، ہرز مان، ہرز باں میں لکھی تئیں اور لکھی جارہی ہیں، یدایک ایبانن ہے جس سے ہرصاحب علم کودلچیسی ہے۔لیکن ہرایک کی تاریخ نہیں کھی 🖁 ا جاتی، ہرایک کوصفحهٔ قرطاس پرنہیں لایا جاسکتا، ہرکسی کوتاریخ میں جگہیں ملتی، گرجنہیں ا الملی ہے ان کی کوئی خاص بات ہوتی ہے۔اوروہ وہی ہے جوابی تاری ازخود بنا تاہے اور ا پھروہ مؤرخ کے قلم کی زینت بنتا ہے۔

سال الران مي شهر رميدان جي المجاب المحالة على المحالة آج بمیں ہزار ہابرس بہلے کے انسان کے احوال وکیفیات پر بالنفصیل آگاہی عاصل ہوسکتی ہے۔جنہیں ہم نے دیکھا تک نہیں ،صرف صفحہ قرطاس میں بڑھا، دیکھا ور پھرات متاثر ہوئے کہ جگہ اس کی باتیں ،اس کی حکائتیں ،اس کے تذکرے ،اس كى داستان اوراى كى كهانى ..... آخرىيكيون\_\_\_؟ اس کا مخترساتو میں جواب ہے کہ اس کے کارناموں کواجا گر کیا گیا ،اس کے ا فعال صالحه كي تشهير موتى ،اس كے علوم وفنون نے نه صرف است ذاتى طور بر المعنی اشرف بخشا بلکه اس کی آواز ہے کم کشتگانِ راہ، راہِ ہدایت پرگامزن ہوئے، الن كعلم سے استفادہ واستفاضه كيا، بركانے، يكانے بناور آفاق ميں اسے بلندمقام تاریخی شخصیات کی فہرست بڑی طویل ہے، ماضی کو چھوڑ ہے صرف عصرِ الم المركوبي ليجيئة توجاري الن كنت اليي شخصيات بين بن كانام آسان شهرت برآفاب منتاب كى طرح چك ر باہے ، مكران كاحوال وكمالات كواس مختفر ميں لا ناممكن نہيں۔ أتظ الل سنت وجماعت كى ايك انجرتى موكى شخصيت بمدوح اكابر بمخدوم ومكرم بمناظر الملام بحقق دورال بمحترم المقام بحصرت العلام بمولانا علامه الحافظ القارى غلام مرتضى ا فی مجددی صاحب زیدہ مجدہ کی ذات سنودہ صفات کی یا کیزہ زندگی کے چند الونمايال كرف كاستى كى جارى ہے، تاكمستفتل كامؤرخ جب أبيس اين قلم كا المخضوع بنائے تواسے کی دفت کا سامنانہ کرنا پڑے۔ موصوف الصدر كاسوافى خلاصة للم بندكرن سے بہلے حضرت بیخ سعدى اور الم الل سنت مجدووين وملت مولانا شاه احدرضا خان بريلوي عليها الرحمة اور حافظ

#### درول الران من شهر دمينيان علاق المحالة علاق المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة

شيرازى عليه الرحمه ككلام ساسية قلب ونگاه كومخظوظ سيجيا!

بُـده سـافيـاآب آتـش لبـاس که مستـی کـنـد اهلِ دل التهاس

الكياً يَهَا السَّاقِى أَدِد كَاسَّاوَ نَاوِلْهَا كَهُ وَلَيْ السَّاقِ مَا السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ عَمْ السَّافِ السَّافِ عَمْ الْعَالِقِ عَمْ السَّافِ عَلَى الْعَالِقِ عَلَى السَّافِ عَمْ السَّافِ عَمْ السَّافِ عَلَى السَّافِي عَمْ السَّافِ عَلَى السَّافِ عَمْ السَّافِ عَمْ السَّافِ عَالْمُ السَّافِ عَمْ السَّافِ عَمْ السَّافِ عَمْ السَّافِ عَمْ الْعَالِقِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّلَا عَمْ عَلَا عَمْ السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّافِ عَلَى السَّلَّ عَمْ عَلَى السَّلَّ عَمْ عَلَى السَّلَّ عَمْ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَا عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَالْمُ الْعَلَى الْعَالِقِ عَلَى السَّلَا عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَاقِ عَلَى السَ

اَلَایَسَایَهُا السَّاقِی اَدِرُکَاسُاوَ سَاوِلُهَا که عشق آساں نمود اوّل ویے اعتاد مشکلها

إخاندان اورولا دستوساقي:

حضرت مولا ناغلام مرتضی ساقی بن میاں محمد عالم بن میاں رمضان بخش بن میاں کرم دین بن میاں شیرمحمد (رحمہم الله نتعالیٰ)

حضرت ساقی صاحب کی ولادت باسعادت اس علمی اور روحانی خاندان میں ہوئی جن کا قیام موضع بنج گرائیں صلع گوجرانوالہ رہا، بعدہ آپ کے والد ماجد نے گوجرانوالہ رہا، بعدہ آپ کے والد ماجد نے گوجرانوالہ کو مستقل مسکن بنالیا آپ کے آبا کا جدا داسلامی علوم سے بہرہ مند ہونے کے ناطے سے علاقہ بحرکی دین ، اسلامی شری ضروریات کے فیل رہے ۔ ان گنت لوگوں نے اس خاندان علمیہ سے خوب علمی وعملی فیوض و برکات حاصل کیں ، جس کا اعتراف آئ تک نہایت احترام سے کیا جارہا ہے ، حقیقتا بیخا عمدان روحانی کرامات کا مظہر تھا۔

شان سے اس مرحلد کو سطے کیا ، اکثر و بیشتر آپ نے ای ضحاح سند کو پڑھنے کی سعادت

طامل كى الباعاديث مباركه كوتواعدوضوالبلك ماته ساته برسادب واحزام

إير هتے جلے جاتے ،حضرت شیخ الحدیث مدظلۂ اور آپ کے جماعتی خوب محسین فرماتے ، ا العداز سندفراغت آپ نے عملی میدان میں قدم رکھا اور ہرشعبۂ علم کوزینت بخش رہے ا إبن قدرت تقصيل ملاحظه فرماية! اظهارعلم کے ذرائع: صاحب علم فضل اسيخ علوم وفنون سيعوام وخواص كوننين طرح سيعلم كافيضان يہنچاسكتا ہے۔مقرر مور مدرس مويا چرمصنف موركين تقرير، تذريس اورتصنيف سے۔ القريرياخطاب وبيان: مقررك كي فروري هے كدوه بيان وزبال پر بورى طرح قدرت ركھتا ہو، پورے اعتماد اور وثوق سے حروف وکلمات تر اکیب دمتراد فات کی ادا لیکی کر <u>سکے ع</u>وام

" الوخواص کے ہردو طبقے مستفیض ہوں مصحکہ خیز حرکات وسکنات سلے انسیے آپ کو بیجانے

فن خطابت کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ مخالفین کو دلائل سے مرعوب کرنے کی بوری بوری صلاحیت سے مرضع ہو، گویا میدان مناظرہ کا ایک کامیاب شہوار ہو، بخمع کی کثرت وقلت کابوجھ تک محسوں نہ کرے،علماء کرام کے اجتماع میں آ داب ا کابر کولخوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ مافی الضمیر کو داضح کرتے ہوئے احساس کہتری میں مبتلا نہ ہو۔تو وہ ایک کامیاب مقرر بھی ہے،اعلیٰ ترین خطیب بھی ہے اور بیباک فتم کا مناظر بھی ہے، اگران اوصاف برعلامہ ساقی صاحب کو برکھا جائے تو بفضلہ وکرمہ تعالی 🖁 ا آپ کی ذات ان سے موضوف نظرا ہے گی

#### ورس ونذريس

اظهارعكم كا دوسرا برواشعبه درس وتذريس اورتعليم تعلم ہے۔ تبليغ وين كي انجام و بی میں اسے اولیت حاصل ہے، مدرس کی خوبیوں میں بنیادی وصف حسن اخلاق و اخلاص ہے، قابلیت اور محنت بعد کی باتنی ہیں،مند ندرلیں پر وہی استاذ کامیاب وكامران نظرائ كاجواخلاق كريمانه يطلباء براثر انداز موكار رعب، جلال، دبدبه، ماردها زعلیت کا بھاری بھرتازیانہ، تلامذہ کے دل میں ادب واحتر ام اور محبت وعظمت كامكنبيل بنهاسكتاء دوران اسباق طلباءكرام يسديدرى شفقت كااظهار بهي مواوران كي حركات وسكنات بركزي نظر بھى رہے تاكه اپنے حقوق كو بروئے كارلاتے ہوئے سرزنش مجمی کرسکے۔ کیونکہ علاج کے لئے مرہم کے علاوہ انجکشن یا آپریش بھی کرنا پڑتا ہے۔ نیز اظلباء کی کسی حرکت کومستقل طور پراینے دل میں جگہ نہ دے ور نہ طالب علم میں بغاوت کے پیدا ہونے کا اخمال ہے۔

مدرس کی خوبیوں میں سے ایک ریمی ہے کہ خارجی بحث کوسبق سے ہمیشہ ا من المنطرة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنافعة المنافعة المنطقة المنط الل بنهائي كوشش كرے فن كتاب كوز بن نفين كرانے والا استاذ ، تلامذه كلدموه الناہے، دیکو کیا ہے بعض مدرس نے نے طلباء پر بختی کی انتہا کردیتے ہیں جس کے ا عث وه علوم ديديه سيمحروم ره جات بين (الاماهي ءالله) مكرعلامه ساقي صاحب اليي المروه حركات سے مرابی، يى وجه ہے كرآب كے تلافده آب سے عشق كى حد تك لكا وا ويكف بيل (اللهم زدفزد)

مدرسین کے لیے بعض مدارس کے ارباب حل وعقد، اعلیٰ اوصاف سے متصف مدرسین کو اپنے ہاں متعین فرمالیتے ہیں، ان کی جدوجہت، محنت، کاوش اور محبت جب رنگ لاتی ہے اور طلباء استاذ کے گرویدہ ہوتے جاتے ہیں تو واجی ساعلم رکھنے والے یا اسلام دیسے کورے ناظمین اپنی مصنوعی وجاہت کاجنازہ نکلنا دیکھتے ہیں تو سازشیں یا حیلے بہانے تراش کرقابل ترین مدرسین کوزی یا گری سے نکال باہر کرتے ہیں اور اس ترتی یا فتہ دور میں بھی ہیہ 'کارشیطان' جاری ہے۔ اس لیے ہمارے بہترین صلاحیتوں کے ما لک علوم وفنون اور درس وتدریس کے ماہر حضرات جگہ جگہ سلسلہ تدریس کیلے ہجرت اختیار فرماتے رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ ساتی صاحب کوالیے امتحان سے محفوظ رکھے (آمین)

قارئین کرام!اگر حضرت علامہ غلام مرتضی ساتی صاحب زید مجدہ کی فراغت کے بعد مندِ بدریس پرجلوہ افروز ہونے کا تخیبنہ لگائیں تو دس گیارہ سال بنتے ہیں (جولائی ۱۰۰۸ء تک) کیکن حقیقتا آپ نے زمانہ طالبعلمی سے ہی تدریسی خدمات سرانجام دینا شروع کردی تھیں۔وہ یوں کہ چھپلی جماعتوں کے طلباء کو پڑھانے کی ذمہ داری اساتذہ کرام نے لگار تھی تا کہ تدریس کا ملکہ پیدا ہوجائے چنا نچہاس وقت کے قابل ترین اور لائق صد تکریم مدرس اور مستقبل قریب کے مشہور محدث کے نام سے معروف ہونگے۔ (ان شآء اللہ العزیز)

آپ مخضر عرصه میں دین طلباء ،سکول دکالجز کے سٹوڈنٹ اور اساتذہ جتی کہ وکلاء تک کی تربیتی کلاسز کو پڑھا بچکے ہیں ،مختلف 40روزہ کورسز اور دورہ تفسیر القرآن پروگرامز میں ہزاروں حضرات وخواتین آپ سے مستفید ہو بچکے ہیں۔

آپ کومراج العارفین حفرت علامه ابوالبیان محدسعید احد مجد دی علیه الرحمة کودست حق برست برشرف بیعت بھی حاصل ہے اور اجازت وخلافت بھی ہیں سینکٹروں اور سے مقام ماطنی اور تصوف وطریقت کی تعلیم وتربیت بھی بارہے ہیں۔

تصانیف و تالیفات:

اظہارِ علم کا تیسرابرا ازراجہ قلم ہے۔ بدایک ایسا شعبہ ہے جواپی آفاقی اور ہمہ میری اہمیت کے باعث اول وٹانی سے فائق کہا جائے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہوگا۔ قلم کی طاقت زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ جب کہ پہلے دونوں شعبے زندگی سے دابستہ ہیں۔ زندہ ہے تو میدان خطابت کا شہسوار بھی ہے اور مندِ تدریس کی زینت مجمی۔ گرجب اس دار فانی سے رائی ملک بقا ہوا تو منبر ومحراب اور مسند تدریس وارشاد فالی ہمی وسرے کی راود کیھتی ہے۔

کین کلم کوزوال نہیں، مرنے کے بعد بھی صاحب کلم کے شواہد، قرطاس وہلم ہی ہوتے ہیں، نہصرف موجودہ لوگ قلم کے فیضان سے بہرہ ورہوتے ہیں، بلکہ نسلاً بعد نسل اس کی قلمی تہائے اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے قرآن وحدیث نے بڑے عمدہ پرائے ہیں لوح وہلم کی تحسین فرمائی اور اس کی اہمیت کواجا گرفر مایا۔ارشاد خداوندی بن والسقہ سے وہایہ سطرون اس پرشاہدوعادل ہے۔اس سے قلم کا تقدی بھی ظاہر وہا ہر ہے۔ وہایہ سانت ، حال اور منتقبل قلم سے مربوط ہیں، قلم نے ماضی کے افسانے سنائے، قلم نے حال بحال رکھا اور قلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس نے ستنقبل کی خبریں نوک قلم نے حال بحال رکھا اور قلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس نے ستنقبل کی خبریں نوک آئیان سے بیان کی قرآن کریم اور کتب ساویہ، کتب احادیث وتقاسیر، تاریخ وسوارخ،

وروال الترآن في شهر ومنيان ﴿ ﴿ 36 ﴾ ﴿ ﴿ 36 ﴾

ادب وفلسفہ،طب وسائنس وغیرہ کے جلوؤں میں قلم ہی کارفر ماہے۔
ہرصاحبِ علم قلم قلم قلم کی ان گنت خوبیوں کامعترف ہے اور یہی وہ قلم ہے جے حضرت علامہ ساتی صاحب نے بڑی متانت سے تھام رکھا ہے،شب وروزعلمی جواہر قرطاس ابیض پر بکھرتے رہتے ہیں، نہ صرف فارغ انتصیل ہونے کے بعداہ ہہ قلم کو دوڑانا شروع کیا، بلکہ زمانہ طالب علمی سے ہی اس کی لگام تھا ہے،مضامین ومقالات کی صورت میں اسے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔اب تو بیعالم ہے کہ آپ کے تحقیق وتد قیقی متد قیقی قلم تیں اب کی ایک متاب کہ آپ کے تحقیق وتد قیقی قلم تیں اب کی ایک متاب کے کہ آپ کے تحقیق وتد قیمی سنت و جماعت کوشا دکام کیا ہے۔

بعض کتب کے نام ملاحظہ فرمایے:

اسلام اورولایت، قربانی، حضور فالیکی الک وعتارین، صحابه کرام رضی الله عنهم اور مسلک المسنت، رفع یدین بختصر اسلامی تربیتی نصاب جشن میلا دالنی ملالیکی آومیلا دمنا کمین، ایل جنت ایل سنت، خطابات رمضان مشرک کون؟ ، دعا بعد نماز جنازه ، مسلک غوث اعظم برالی نیز، یکارویارسول الله علی سرک کون؟ ، دعا بعد نماز جنازه ، مسلک غوث اعظم برالی نیز، یکارویارسول الله علی سیرناصدی آ کبر برالی نیز شامی معاوید و الین اسیرناصی بین المرسی الله شاب میلاد شان سیرنامی داری بین میلاد شب اسری ک دولها، کیا جارے لیے الله کانی نہیں ، گلدسته ایمان شرح اربعین مجددید، بدند بهب کے بیجھے نماز کا تھم ، اختلاف ختم بوسکتا ہے شرح اربعین مجددید، بدند بهب کے بیجھے نماز کا تھم ، اختلاف ختم بوسکتا ہے جم رفع یدین کیول نہیں کرتے؟ ، مسندسید ناصدین آ کبر والی نیز معاوید والی نین کول نہیں کرتے؟ ، مسندسید ناصدین آ کبر والی نیز معاوید والین کی کیان

سان الران من شهر ومنسان به المنافقة الم فضيلت كى راتيس، روائد مناظره اذان برقبر، مسلك ابل بيت كتب شيعه كى روشنى ميس، اسلامى عقيده قرآن وحديث كى روشى مين، جامع الرضوى المعروف محيح البهاري (ترجمه وتخريخ) وغيره-آپ کی نہایت عمدہ اور بیشتر لائق مطالعہ عنوانات پرمشمل بالکل نئی اور تازہ تصنیف ' دروس القرآن' قارئین کے پیش نظر ہے۔ بیاس قابل ہے کہ علمائے کرام خصوصاً ائمه اللسنت اگراہے حرز جان بنائیں تو یورے رمضان میں درس قرآن مجید انہایت خوبصورتی اور بورے اعتمادے دے سکتے ہیں، بندونصائے اور دلیدیر، ولکش، ایمان افروز نکات سے مرصع ہے علمی سطح پر ثقنہ اور تحقیقی طرز عمل میں نا در۔ دو دروس القرآن ' سے عوام وخواص میسال مستفید ہو سکتے ہیں۔ بی<sup>طی</sup>م تصنیف علامہ ساتی صاحب کے قلم کا شاہ کا رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ملمی محقیقی نوادرات کو قبولیت ومحبوبیت کا شرف عطا ر مائے اور آپ کو ہر شعبہ علم میں کامیابی وکامرانی کی نعمت عظمیٰ سے بہرہ مندفر مائے۔ المين ثم أمين بجاه رحمة للعلمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم -محدمنشا تابش قصوری (مرید کے) مدرس جامعه نظام پيلا ہور ١١جمادي الاولى ٢٩٩١ ١١٥ منتي ٢٠٠٨ ويوم الخميس

## We do De

رمضان المبارك مسلمانول كے ليے الله رب العزت جل جلاله كى طرف سے ایک عظیم انعام ہے بیہ ہرسال تقویٰ وطہارت کا پیغام لاتا ہے اور اپنے قدر دانوں کے المناہوں کومٹا کرعرفان وابقان کی منزل دلاتا ہے۔ تزکیۂ نفس اور تصفیہ باطن کے لئے روزه ایک کارگرعمل ہے۔رمضان المبارک بہت ہی خیر دبرکت اور رحمت ومغفرت کا مہینہ ہے، قرآن مجیداور احادیث مبارکہ میں اس کی عظمت وشان کو بروے اہتمام سے إبيان كيا كيا كياب، بيتمام مهينون كامردار ہے،ليلة القدرجيبي عظيم رات بھي اس ماه مقدس ا میں ہے جسے ہزار مہینے سے بہتر قرار دیا گیا ہے،اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے درجات إبرهادية جائة بين اوراعمال كانواب كى كناه زياده كردياجا تاب

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم روزہ اور ماہ رمضان کی قدرومنزلت سے کماحقہ آگاہ ہوکر ان کے فیوض وبرکات کوسمیت سکیں۔راقم الحروف نے اس جذ سرشار ہوکر رمضان المبارک کے حسین ویر کیف لمحات میں دیئے گئے اپنے چند دروں کو جمع کرنے ادنیٰ سی کاوش کی ہے۔جوالینے موضوع سے متعلقہ مختلف گوشوں پر مشتمل ہیں ا اور اہل محبت وصاحبان شخفیق کے مشام جال کو معطر کرنے کی سعادت سے بہرور مجمی -اس مجموعه میں تمام دروں کوعلمی تحقیقی انداز میں مرتب کیا گیا ہے اور اہل شحقیق کی تسكين كي ليخ تن كي بهي بعر يوركوشش كي كئي هيه سمالقدايد يشنون ميں جوحواله جات ره گئے تھے انہیں بھی مکمل کردیا گیا ہے۔ تعدد مقامات برحوالہ جات کی تعداد برو صادی گئی

ورون الترآن من شهر ومنسان بالمحلك المحلك ہے،شاید ہی کوئی شاذونا در حوالہ متروک ہوا ہو۔ اس سے قبل عدم توجه کی بنا پر بھھ اغلاط اور تسامحات بھی کتاب میں شاملِ اشاعت ہوتے رہے،جنہیں اس اشاعت میں دور کردیا گیاہے،للبذا اگر کسی شخص کے یاس سابقه نسخه موتوده موجوده نسخه سے اس کی اصلاح کر لے۔ كوشش كى كئى ہے كە دوروس القرآن ميں رمضان السبارك سے متعلقة تمام كوشوں پرروشنی ڈالی جائے تا ہم بعض مسائل ایسے بھی ہیں جوعدم فرصت كى بناء براس المیں شامل بیں ہوسکے، ان مسائل کے لیے اہل علم سے رابطہ کرنا جا بیئے وروس القرآن میں ہرمسکدہی ایک خاص انداز میں لکھا گیا ہے تاہم مسکلہ ار اوج کاباب خصوصی توجہ کا حامل ہے،جس میں اپنے مؤقف پر دلائل دینے کے علاوہ المخالفين كفخر وغرور كاسر نيجا كرديا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں التجاہے کہ وہ اس کوشش کو اپنوں کے لئے باعث ستنقامت اورخالفین کے لئے ذریعۂ مدایت بنائے۔ راقم الحروف اور جمله معاونين وحبين كوجزائة خبراورصحت وتندرت كےساتھ زياده مسازياده احقاق حن اورابطال باطل كى توفيق مرحمت فرمائے - آمين -قار تعين كرام! اغلاط كي نشأ ندبي فرما كرعندالله ما جور مول -ان ارين الاالاصلاح مااستطعت وما توفيقي الابالله خيرانديش: ابوالحقائق غلام مرتضى ساقى مجددى

# فضار

## رمضان المارك

زے نصیب! کہ پھر آگیا مہ رمضان مثال ا بر کرم چھا گیا مہ رمضان بیک جھیکئے میں دن تمیں بیت جاتے بین کہ جیسے بیل دو بیل آیا ، گیا مہ رمضان کہ جیسے بیل دو بیل آیا ، گیا مہ رمضان

## ﴿فرمان الْهٰی﴾

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهلى والفرقان طفمن

شهد منكم الشهر فليصمه اللاية - الاية منكم الشهر فليصمه (البقره:۱۸۵)

ترجمه كنزالا يمان:

رمضان کامهینه، جس میں قرآن اتراگیا، لوگول کی ہدایت اور را ہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، توتم میں جوکوئی ریم ہینہ پائے ضروراس کے روز ہے رکھے۔

#### وفرمان نبوى الله

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:((نبشركم قد جاء كم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه ؤبواب الجنة وتخلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمر خيرها فقد (الدراكمنور في النفير بالما تورا/١٠ المتحت تفير شهر دمضان) حرم)) (سنن النسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على معمرفيه). رسول الله من الله المنظيم في المين المن المن المن المن المنظم المن المنظم المنادفر مايا: ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آیا گیا، بیمبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پراس کے روزے فرض کیے ہیں،اس میں جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں،اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوجکڑ ویا جاتا ہے۔اس میں ایک الی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جواس كيواب سيمحروم ہوگياسووہ (بالك) محروم ہوگيا۔

أكياما وصيام نامجنوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام نزوتول والا مهينه، آهيا ماو صام ہومبارک روزہ دارو،جس کے تصمشاق آپ رحمتول والأمهينه، أصيام الأصيام روزہ دارول کے لئے ، جو ہے توید معفرت! بركتول والأعمينه ، أسميا ماه صيام جس میں قرآنِ مبین ، اللہ نے نازل کیا عظمتول والأمهينه، أشيا ماه صيام تحكم رب سے جس میں ہوتے ہیں ہشیاطیں قیرسب رفعتون والا مهينه ، آهيا ماه صيام بند ہو جاتے ہیں دروازے ، جہنم کے تمام م جنتول والا مهينه ، آهيا ماه صيام توبه كر عصيال سے ، موممروف تيج ودرود دولتول والا مهينه ، أ كيا ماه صيام روزہ داروں کے لئے ، ہے مردہ راحت فرا

#### Marfat.com

عزاقول والأسمين ، أسميا ماه صيام

درول الترآن مني شهر دمين شهر ومينان شهر و ويينان شهر ويينان شهر و ويينان شهر ويينان شهر و ويينان شهر ويينان شهر و ويينان شهر ويينان شهر و ويينان شهر وي

سربسجدہ بیں نمازوں میں ، غلامانِ رسول حرمتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام فرصتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام فرصتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام برطرف،قرآن قاری شوق سے الفتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام الفتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام کرعبادت رات دن ، تابش خداکی ذوق سے شوکتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام کرعبادت رات دن ، تابش خداکی ذوق سے شوکتوں والا مہینہ ، آگیا ماہِ صیام

اڑ: مولا نامحرمنشاء تابش قصوری (مریدکے)

#### مرحباصدم حباجهرآمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمدِ رمضان ہے مرکھل اُسٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے ہم گنہگاروں یہ بیہ کتنا برا احسان ہے یا خدا(روس) تو نے عطا پھر کردیا رمضان ہے جھ بہصدتے جاؤں رمضان! توعظیم الشان ہے كه خدادرون ان تجم مين بى ناز ل كيا قرآن ب اہر رحمت جھا گیا ہے اور سال ہے نور نور فضل رب (مزوس) سے معفرت کا ہوگیا سامان ہے ہر گھڑی رحمت تھری ہے ہرطرف ہیں برکتیں ماہِ رمضال رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے آگیا دمضال عبادت برکمر اب باندھ لو قیض لے لو جلد کہ دن تنس کا مہمان ہے عاصوں کو مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاد مجرمو! رمضان مید غفران ہے بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب

#### Marfat.com

یر مسیط دوزخ به تالے قید میں شیطان ہے

خوش دلی سے سنیں اپنائے جاؤ بھائیو!

خلد کے دَرُکھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے

مسجدیں آباد ہیں زدرِ مُنہ کم ہو گیا

باہ رمضان المبارک کابیہ سب فیضان ہے

روزہ دارو! جموم جاؤ کیونکہ دیدارِ خداررہ بی)

خلد میں ہو گا تہمیں یہ وعدو رحمٰن (ربر بی) ہے

دوجہال کی تعتیں ملتی ہیں روزہ دار کو

جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے

یالجی (ربر بی)! تو مدیئے میں بھی رمضاں دکھا

ماتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے

ماتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے

از: مولانا محمد البياس عطار قادري



## هاه رمضان كالمخضر تعارف ﴾

#### رمضان كانام اورمعنى:

اس مہینے کا زمانہ جاہلیت سے جلا آرہا ہے بیاسلامی سال کا نوال مہینہ ہے۔ رمضان یا توریمن کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شھر رمضان لینی اللہ کامہینہ کہا جاتا ہے۔

ای لیے حدیث پاک میں آیا کہ بیہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور گیا، بلکہ کہو کہ ماہِ رمضان آیا اور گیا، جیسے مسجد و کعبہ کو اللّٰہ کا گھر کہتے ہیں کہ دہاں اللّٰہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللّٰہ کام ہمینہ ہے کہ اس مہینہ میں اللّٰہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔

روزه تراوت وغیره تو بیں ہی اللہ کے ،مگر بحالت روزه جونو کری ہتجارت وغیرہ
کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کے کام قرار پاتے ہیں ،اس لیے اس ماہ کا نام رمنے نان لیعنی
اللہ کام ہدنہ ہے۔

یایہ (مصناء سے شتق ہے، رمضاء موسم خریف (خزاں) کی بارش کو کہتے ایں جس سے زمین وسل جاتی ہے اور رہ (موسم بہار) کی فصل خوب ہوجاتی ہے۔ چونکہ میں بین بھی دل کی گردوغبار دھودیتا ہے اور اس سے اعمال کی بھتی ہری بھری رہتی ہے اس لیے اسے دمضان کہتے ہیں۔

ساون میں روزانہ پارشیں چاہیے اور بھادوں میں چار پھراساڑ میں ایک،اس ایک سے کھیتیاں بک جاتی ہے،اس طرح سمیارہ مہینے برابر شکیاں کی جاتی ہیں پھر رمضان کے روزوں نے ان ٹیکیوں کی کھیتی کو رکادیا۔

مدى الرآن در مدين شهر رمدين المراقعة ال کانام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اس کے بے شارفضائل ہیں جن میں سے ہم کی عرض کرتے ہیں: كعبه معظمه مسلمانول كوبلاكردية اسبه اوربية كررحتين باغتاب، كوياوه كنوال ے اور بیدر یا ہے ، یاوہ دریا ہے اور بیر ہارش \_ 🗢 ..... هرمهبینه میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وفت میں عبادت ہوتی ہے، مثلاً: بقرعید کی چند تاریخوں میں جے بحرم کی دسویں تاریخ انصل ،مگر ماہ رمضان ہیں ہردن اور ہروفت عبادت ہوتی ہے،روز وعبادت،افطارعبادت،افطار کے بعد تراوت کا نظار عبادت ، تراوی پر هر کر سحری کے انظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا عبادت، غرضکہ ہرآن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کوصاف اور صاف لوہے کو مشین کا برزہ بنا کرمیتی کردیتی ہے اور سونے کوزیور بنا کرمجوب کے استعال کے لائق كرديق هي اليسين ما ورمضان كنه كارول كوياك كرتا ب اور نيك كارول كرريج رمضان میں نفل کا تواب فرض کے برابراور فرض کا تواب ستر گناہ ملتاہے۔ بعض علماء قرمات بين كهجور مضمان مين مرجائ اس يصوالات قبر بهي نبين حضور ملاقية كم بمضان ميس مرقيدي كوجهوز ديية تصاور برسائل كوعطا فرماية يته (مفكوة) رب تعالى بهي رمضان ميں جہنيوں كوچھوڑتا ہے، للذا جابيئے كه رمضان على نيك كام كي جائيل اور كنامول سے بچاجائے۔

🕸 ..... قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا ہے اور اس کے فضائل ابيان موت كى دوسر مهينه كانه صراحنانام بيندايس فضائل ..... رمضان شریف میں افطار اور سحری کے دفت دعا قبول ہوتی ہے، لینی افطار كرتے وفتت اور سحرى كھا كر، بيمر تنبكسي اور مهينه كوحاصل نہيں۔ رمضان میں یا بچ حرف ہیں۔ر۔م۔ض۔ا۔ن۔ "ر"سےمرادہے:رحمت اللی۔ ودمیم''سےمرادیے:محبت الہی۔ ووض سے مراد ہے: ضان البی۔ ''ا''سے مراویے: امان اللی۔ "ن "سےمرادہے: نورالی۔ اوررمضان ميں يانج عبادات خصوصی ہوتی ہیں روزه ، تراوت مناوت قرآن ، اعتكاف ، شب قدر مين عبادات ، جوكوئى صدق دل سے بير يا بي عبادات كرنے وہ ان يا بي انعامول كالسخق ہے۔ رمضان کی یا دگارین: اسلام كى چوده سوساله تاريخ ميس كم ازكم چوده سوبار يقينا ماه رمضان السارك جلوہ گر ہوا اس طویل عرصہ میں متعدد واقعات رونما ہوئے ،جن کی تفصیل کے لئے وفتر در کار بیں ، تا ہم چندا ہم تاریخی اسلامی اور روحانی واقعات کی طرف اشارے دیئے جا

#### Marfat.com

رہے ہیں جن کی بدولت ایمان کوجلا اور دل کوسکون حاصل ہوگا۔

بندول کمنام خدا کا آخری پیغام، نزول قرآن ۲۷ در مضمان المبارک

يوم شهادت المبرالمؤمنين حضرت سيدناعلى المرتضى والنفرة

الارمضان الهبارك

وصال ام المؤمنين حضرت سيده خد يجة الكبرى واللجا:

٠١ ـ رمضان البيارك

وصال ام المؤمنين حضرت سيده عا كشهصد يقد والله

ارمضان المبارك

وصال ام المؤمنين حضرت سيده صفيه والنفاة

وصال سيدة النساء حضرت سيده فاطمة الزهرا واللجائة

ساردمقهان الهبارك

وصال شنرادي رسول حضرت سيده رقيه والنفئا:

۲۰ ـ دمضان السارك

ولادت خضرت سيدناامام حسن مجتبي واللفظ

۵۱۔دمضان المبارک

حق وباطل كاليك عظيم معركه ، غزوة بدر:

عاررمقنان البارك

اسلامى تارىخ كاليك عظيم دن ، فتح مكه:

۱۰- دمضان المبارک یوم باب الاسلام بیاد حضرت محدین قاسم .

۱۰- دمضان المبارک جشن آزادی پاکستان ، قیام پاکستان :

۲۲- دمضان المبارک مشهدائ در باردا تا گنج بخش :

باطنی طهارت کاعظیم سامان یوم اعتکاف:

۱۰ - در مضان المبارک
وصال مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی مینید:

سرمضان المبارک
وصال غزالی زمال حضرت علامه سیداحم سعید کاظمی میشانده:

۱۵۵ - در مضان المبارک
وصال حضرت خواجه محمد قمرالدین سیالوی میشانده:
وصال حضرت خواجه محمد قمرالدین سیالوی میشانده:
المبارک

## و روزے کامخضر تعارف کھ

درمنتورنے فرمایا که نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئی اور روزہ میں بھی بنماز معراج میں بچاس ونت فرض ہوکر پانچ بانچ کم ہوکر پانچ رہیں، پھراولاً ہروفت میں دودور کعتیں فرض تھیں بعدازاں سفر میں دور ہیں اورا قامت میں بعض چاریا تین کردی گئیں، پچھروز بیت المقدس کی طرف، پھر کعبہ معظمہ کی طرف ادا ہوئیں اور روضہ میں مذکور چھ تبدیلیاں واقع ہوئیں ۔ (تفییر نعیمی ج۲م ۲۹۹)

روز \_ حالغوى اورشرع معنى:

روزه کوعر في مين صوم "سيخ بين، جس كاكالغوى معنى ب: "الامساك"

مطلق کسی چیز سے رک جانا اور کسی کام کوترک کرنا ،قر آن مجید میں اللہ نعالی نے حضرت مریم کے اس قول کو بیان فر مایا ہے : انہوں نے کہا:

انی دندت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم ۔ (مریم ۲۲) (تم اشارہ سے کہو) کہ میں نے رحمٰن کے لئے بات سے رک جانے کی رمانی ہے۔

اورشریعت میں روزہ کامعنی ہے؛ طلوع آفاب سے غروب آفاب تک کھانے پینے اور عمل از دواج سے زکے رہنا۔ ملاحظہ ہو! الہداریہ جاص ۲۱۲، مرقاۃ شرح مشکوۃ جہم ہے۔

چونکہ رمضان کے روزے شعبان ۲ ہجری میں فرض ہوئے اس لیے رسول الله مال فیج میں اللہ مقان کے مہینوں میں روزے رکھے۔ (عمدۃ القاری ج واس ۲۲۲)

فائده:

تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا ، کیونکہ اس میں رہے کے لئے ونیاوی چیزوں کا جھوڑنا ہے۔

> عساشقسان داشش نشان است ایے پسر آه سسسردو رنگ زرد و چشسم تسرا گسرتسراپسرسبند سسه دینگر کُندام کسم خوردن و کم گفتن و خفتن حرام

### رمضان المبارك اورروزول كى فضيلت

#### برچندا حادبیث مبارکه

سطور ذیل میں ماہ رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت پر چندا حادیث مبار کہ پیش کی جارہی ہیں جس سے ان کی عظمت کا خوب اندازہ ہوجائے گا۔

ا ..... حضرت الوجريره والليكاست روايت ب:

رسول الدمالية المرشاد فرمايا: جب رمضان المبارك كامبينه تابه وجنت

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شاطین کوقید کردیا جاتا ہے۔ ( سیح مسلم ج اص ۱۹۳۱ مشکوۃ ص ۱۵۱)

···· حضرت ابو بريره واللين سيروايت ب

نی کریم کافیائے ارشادفر مایا : جب رمضان المبارک کام بیند آتا ہے تو آسان کے درواز کے کھول دیئے جاتے بیں اور جہنم کے درواز سے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے۔ (صبیح بخاری جام ۲۵۵، مشکلو ہ ص ۱۷۱) شیاطین کوزنجیروں او جرمیرہ داللین سے روایت ہے:

بی کریم اللی کے ارشادفر مایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شیطا توں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اوران میں سے کوئی دروازہ کھولائیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بندئین کیا جاتا۔ ایک ندا دیئے والا پکارتا ہے، الے طالت خبر الآسے اس کوئی دروازہ بندئین کرک جا، اور اللہ تعالی کی لوگوں کو جہنم سے آزاد

ورد الرآن في شهر رمين هي هي المحكيد ال كرديراب، ماه رمضان كى بررات بوتاب\_ (ترفدى جاس٨١، مشكوة ص١١١) النين حضرت عمر بن خطاب والنين سيروايت ہے: رسول التدكينيكم في ارشا وفرمايا ماه رمضان مين الله نعالي كاذكر كريد في والا بخش إدياجا تاب اوراس ماه ميس الله تعالى سے مائلنے والے كونا مرازميس كياجا تا۔ (المجم الاوسط ج٢ص١٩٥، شعب الايمان ج يص٢٣٢، مجمع الزوائدج سوص١١١١) النيز سےروایت ہے: رسول التدوي المتعلق ارشادفر مايا جمهارے ياس ماه رمضان آيا، بيمبارك مهين ہے،اللد تعالی نے تم پراس کے روز مے فرض کیے ہیں،اس میں آسانوں کے درواز مے ا کھول دیئے جائے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑا ديئے جاتے ہيں۔اس ميں ايك الى رات ہے،جو ہزارمہينوں سے الفل ہے جواس کے تواب سے محروم ہو گیا سودہ محروم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ طالفتے سے روایت ہے: نى كرىم مَا اللَّيْنِ ارشاد فرمايا: يا في نمازين اورايك جمعه سے كردوسراجعه پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان ہونے والے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہانسان کبیرہ گناہ نہ کر ہے۔ ( ميجيم مسلمج اص ١٢١، الترغيب والتربيب ج ٢ص ٩٢) تصربت جابر بن عبداللد والفي السيروايت في: رسول التدكي لي من ارشاد فرمايا: ميرى امت كوماه رمضان عن ياسي تخف مل

ہیں جواس سے پہلے سی نی کوئیس ملے۔ بھلا بیہ ھے کہ جبرمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے واللہ تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرما تا ہے اور جس پر اس کی نظر رحمت پر جائے اسے بھی دوسرا بیه هی که شام کوفت ان کمندی بوالدعزوجل کو كمتورى كى خوشبوس مجى زياده الحيى كتى ب تبسرابه هے که فرشتے بردن اور بررات ان کے لئے بخش کی دعا كرتے رہے ہيں۔ چوتھا بیہ ھے کہ اللہ تعالی ایی جنت کو کم دیتا ہے کہ میرے بندول کے لئے تیاری کر لے اور مزین ہوجاء تا کہوہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے کھراور میر \_ےدارد حت میں بینی کرآ رام حاصل کریں۔ بانجواں بیہ ھے کہ جب آخری رات ہوتی ہے توان سب کو نش دياجا تا ہے۔ ايك صحابي واللفؤنة في عرض كميا: كما ريشب قدر (مين موتا) ي آي مُن المنظم في ارشاد فرمايا: مبين اكياتم بين جائة ہوكہ جب مزدوراين كام سے فارغ ہوجاتے ہيں تواس وفت البيس مزدوري بوري و هددي جاتى ہے۔ (شعب الايمان ج عص ا٢١ ، الترغيب والترجيب ج٢ص٩٢) حضرت الس والمنظمة سروايت ب:

میں نے رسول الله مالی کوفر ماتے ہوئے سنا کدر مضمان لمبارک کامقدس مہینة آ گیاہے، اس میں جنت کے درواز کے قول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے البندكردية جات بين اس مين شياطين كوزنجيرون سے جكر ديا جاتا ہے، وہ تخص برا البدنفيب ہے جس نے رمضان كامبينہ ياياليكن اس كى بخشش نہ ہوئى،اگر اس كى اس مهينه مين بهي بخشش نه بهوني تو كب بهوسي \_ (التجم الاوسطى عص ٢٢٣، الدراكمي ورج اص ١١٧) صرت ابومسعود غفاری دانشی سے روایت ہے: رمضان کامہینہ شروع ہوچکا تھا کہ ایک دن میں نے نبی کریم مالیکیم کوفر ماتے ا گرلوگوں کورمضان المبارک ( کی رحمتوں اور برکتوں) کا پینہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ بوراسال رمضان ہی ہو۔ بنوخزاعهك أيك فخص في عرض كيانيارسول الله (منافية م) بميس بهريما بالسيع! آب النيام النيام ارشاد فرمايا: ب شك سال كى ابتداء \_ لي كرآخرتك جنت کوسجایا جا تاہے، جب رمضان المبارک کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے بیجے سے ایک تیز ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے بیتے ملنے شروع ہوجاتے ہیں تو حورعین ان کی طرف دیکھرعرض کرتی ہیں نیارب (عزوجل)!اس مہینے میں ایسے بندول کو ہمارے ا شوہر بناوے، جن سے ہماری آئکھیں مفتدی ہوں، اور ان کی آئکھیں ہم سے مفتدی

- پھزارشادفرمایا: جو بنده رمضان المبارک کے ایک دن کاروزه رکھتا ہے موتیوں

ورول التران عنى وليهو وصفيان ﴿ وَ 59 الله المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَ الم كاكك خيم من اسكا نكاح حور عين مع كردياجا تا ب، جيما كمالله تعالى في صفت حورمقصورات في الخيامر (الرحمن ٢٢) (حورین جمول میں پردہ شیں ہیں)ان میں سے ہرحور پرستر حلے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور انہیں ستر رنگول کی خوشبوعطا کی جاتی ہے اور ہرخوشبو کارنگ دوسری سے مختلف ہوتا ہے اور ان میں سے ہرعورت کے الماته سر بزار كنيري كام كاج كے ليے ہوتی ہيں اوران كے ساتھ سر بزار خادم ہوتے بیں اور ہرخادم کے پاس سونے کا ایک برتن ہوتا ہے، جن میں ایک رنگ وار کھانا ہوتا ا ہے جس کے ہرافقہ کا ذا کفتہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے اور ان میں سے ہرعورت کے لیے المرخ یا قوت کے سرتخت ہوتے ہیں، ہرتخت پرریشم کے پردے والے سر بچھونے ا ہوتے ہیں، ہرفرش پرستر گاؤ تکیے ہوتے ہیں، اور ان کے شوہر کوات بی موتوں سے ا مزین سرخ یا توت کے تحت عطا کیے جائے ہیں جن پرسونے کے دوئلن ہول گے اور بیہ فنسيات اسے رمضان المبارك كا مرروزه ركھنے برعطاكى جاتى ہے جبكه ديكرنيكيون كا اق اب اس کےعلاوہ ہے۔ ( مجيح ابن خزيمه جساص ١٩١٠ الترغيب والتربيب جهاص١٠١ شعب וואוט שיישיוא) ن المارة و معزمت كعب بن عجر ه والتنافظ مستروايت ب: ۔ رسول الله الله الله الله ارشاد فرمایا منبرے باس آجاؤ، ایم آسے جنب منبر کے يبلي دروي حرباند بورك ، أو ارشا وفرتا يا والمناه ويده ويده و د و المناس و د

جب دوسر مدر بع برباند موسة ، توارشا دفر مايا: آمين \_

اور جب تيسر مدرج پربلند ہوئے ،توارشادفر مايا: آمين ـ

جب في تشريف لائے تو ہم نے عرض كيا: يارسول الله ماليني الم سنة آج

آب مالفید مسالیدایی چیزسی ہے جواس سے پہلے ہیں سی

آب ملالية ارشاد فرمايا: جرائيل عليه السلام ميري پاس آئے اور كها: جے

رمضان ملا بمین اسے بخشانہ گیا، وہ برقسمت ہوگیا، میں نے کہا: آمین \_

جب میں دوسرے درے پربلند ہوا، تو اس نے کہا: جس کے سامنے آپ

مَا لَيْكِيمُ كَانَامُ لِيا كَيِا اوراس نے دروونہ بھیجاوہ برقسمت ہوگیا۔ میں نے کہا: آمین۔

جب میں تیسرے درہے پر بلند ہوا، تو اس نے کہا: جس مخض کی زندگی میں

اس کے مال باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑ ہما ہوگیا اور انہوں نے اسے جنت میں

ا داخل نه کیاوه بھی برقسمت ہو گیا، میں کہا: آمین \_

(المتدرك للحاكم ج٥ص ٨٠ الترغيب والتربيب ج٢ص٩٢، الدرالمغور

حاص الهرساس)

ال ..... حضرت سلمان والثنة سدوايت هے:

رسول الله طالم الله طالم الله طالب المسلم ا

میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں ستر فرائض ادا کیے، بیصبر کامہینہ 🛮 ہے اور صبر کا تو آب جنت ہی ہے۔ بیم خواری کامہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کارزق ابر حادیا جاتا ہے، جو محص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے اسکے گناہ معاف ہوجاتے بیں ادرات دوز خسے آزاد کردیا جاتا ہے۔ نیزاسے اس روزہ دار کے برابر تواب ماتا ہے اور اس سے اس کے تواب میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ صحابه كرام في كُنْيَة ني عرض كيا: يارسول الله ما الله على الله عن سن برايك روزه معجور کھلانے اور ایک گھونٹ بانی بلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ بلا کر افطاری کرانے والكوجعي دع ديتا ب-اس مبينه كا ابتدائي حصه رحمت ب، درمياني حصه مغفرت ہے، اور آخری حصد دوز خے سے آزادی ہے۔ جو تحف اس مہینے میں اسینے ملازم پر تخفیف كرتا ب اللدنغالي است بخش ديما ب اور است دوزخ سے آزاد كرديما ب اس ميں چارکام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، دوکاموں کے ذریعے تم اپنے رب عزوجل ا کوراضی کرو کے اور دوکا مول کے بغیر تمہارے لئے کوئی جارہ کارنہیں جن دوکا موں کے وربیعابیدرب عزوجل کوراضی کرو مے ان میں سے ایک الدالا الله ' کی گواہی دینا ہے،اور دوسرااس سے بخشش طلب کرنا ہے،جن دوکاموں کے بغیر تنہارے لئے کوئی ا المان ميں سے ايك بيرے كم الله تعالى سے جنت كاسوال كرو، اور دوسرابيہ كدووز خسس يناه ما عوم جو خص روز مداركو ياني بلائے كا اللد تعالى اسے مير مدوض السے بانی بلائے گااسے جنت میں داخل ہونے تک بیاس نہیں سے لگی۔ (شعب الايمان ج عص ١١٦، مشكوة ص ١١٦، مي المي ابن فزير جساص ١٥١،

سال الرادين شدر د مضان ١٨٠٥ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ الدرالمنثورج اص ااسم،الترغيب والترجيب ج٢ص ٩٥ وقال رواه ابن خريمة في صحيحهمُ النيز سے روایت ہے: رسول التُمثَّ لَيُنْ السِّمَ عَلَيْ السَّادِ فرمايا بَمْ يرابيا مهينه سابيفكن هو كيا ہے كه مسلمانوں پراس سے بہترمہینداور منافقین پراس سے بردھ کرسخت مہینہ بھی نہیں آیا، پھر ودباره رسول الله مَا الله عَلَيْكِم نه حلفا ارشاد فرمايا: الله تعالیٰ اس مہینے (میں مومن) کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے ے پہلے لکھ دیتا ہے اور اس (منافق) کا بوجھ (گناہ) اور اس کی بدینی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے کیونکہ مومن اس میں عبادت کے لئے خرج کر لے قوت حاصل کرتا ے اور منافق اس میں مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا الترغيب والتربيب ج اص ٩٤ ، الدر المنورج اص ١١١) @ ..... حضرت سيدنا عبداللدين سنود يولين سيروايت ب: رسول اكرم كالنيكم في ارشاد فرمايا: جنب ماه رمضان المبارك كي فيهل رات ہوتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے، پورامہیندان میں سے ایک دروازہ بھی بندنہیں کیا جاتا اور دوزخ کے تمام دروازے بند کردیئے جاتے ہیں ایورا مہیندان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جا تااورسرکش جنوں کوطوق ڈال دیتے جائے ہیں اور ہر شب آسانوں میں صبح صبادق تک ایک مناوی بیندا کرتاہے: ابه احجاني ما تنكنيوا لي المكل كراورخوش بوجار

#### Marfat.com

اورائے شریر اشرے بازا جا اور عبرت حاصل کر۔

ورول الرآن في شهر ومدين علي ١٩٤٥ علي ١٩٤٥ علي ١٩٤٤ علي ١٩٤٤ علي ١٩٤٤ ہے کوئی معفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کا معاف کردیں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ قبول کرلیں۔ ہے کوئی دعاما تکنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کریں۔ ہے کوئی سائل کہ ہم اس کے سوال کے مطابق عطا کریں۔ الله تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار کنامگاروں کو دوزخ سے آزاد فرمادیتاہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر الوكول كوآ زادكرتاب تنس مرتبه سائه بزارسا ته بزار (الدرامنورج اص ااس الترغيب والتربيب ج عص ١٠١) حفرت ابو ہر برہ طالعی سے روایت ہے: اللد نتعالی کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا ذکر فرماتے ہوئے ایک موقع پر أى كريم كالفيام في ارشادفر مايا: جب ما ورمضان المبارك كى يهلى رات موتى بهتو الله الني مخلوق كى طرف نظر فرما تا ہے اور جب اللہ تعالی سی بندے کی طرف نظر فرمائے تواسے بھی عذاب نہ دے الكاءاور برروز دن لا كاكنام كازول كوجهم سے آزادفرما تا ہے اور جب انتيبوي رات موتى ہے تو مہینے برس جتنے آزاد کیے ان کے محوصہ کے برابراس ایک رات میں آزادفر ما تا ہے، پھر جب عیدالفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے نور کی ا ا الماطن على فرما تا ہے۔ باوجود اس کے کہ کوئی صفت بیان کرنے والا ( کماطنہ ) اس کی المغت بیان نبیل کرسکتا۔ پھرفرشتوں کہتے ہیں، جبکہ وہ اسکلے دن ان کی عید کے موقع پر

#### Marfat.com

ائريك موتے ہيں، (تواللدتعالی فرماتا ہے:)

سال الرآن من شهر رمنسان هم 465% هم 465% رسول اكرم كالنيكم في ارشا وفرمايا: روزه اور قرآن بندے كے لئے قيامت كون شفاعت كريس كے، روز وعرض كرے كا: اے رب عز وجل! ميں نے كھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا ،میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما \_ قرآن وض كرے كا بيس نے اسے دات بيس سونے سے بازر كھا، ميرى شفاعت اس كے ليے فبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (متدامام احدج ٢ص ٢٦م مشكوة ص ٢١م شعب الايمان ج٥ص٧، المستدرك جهم الله الترغيب والترجيب جهم ٨٨) اميرالمؤمنين حضرت سيدناعمرفاروق والنيئ يسروايت ب: نى كريم التينيم في ارشاد فرمايا: رمضان السبارك ميں ذكر الله كرنے والے كو أنش دياجا تا باوراس مهيني من الله تعالى سه ما تلك والامحروم بيس ربها (شعب الأيمان ج يص٢٣٢، مجمع الزوائدج ١٨٣٥) ··· حضرت ابو ہر برہ داللہ سے روایت ہے: · رسول النُدِيَّ النَّهِ الرشاد فرمايا: النَّد نَعالیٰ سے روز ہے کے سواابن آدم کا ہمل ال کے لئے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا، روزہ و صال ہے،اور جب تم میں سے کوئی مخص روزہ سے ہوتو وہ جماع کی باتیں نہ کرے،اور نہ وروال كرے اكركوني مخض اس سے خت كلامى كرے يا اس سے لڑے تو وہ بير كهددے البيل روزه دار بول ، اس ذات كي شم جس ك قبطه كدرت ميس ميري جان بهروزه المسكمنى بواللد تعالى كنزديك مشك سے زيادہ پينديدہ ہے۔روزہ دار كے ليے وخوشیال ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی اسینے رب عروجل سے ملاقات

کے وقت ہوگی۔اس وقت وہ اینے روز سے سے خوش ہوگا۔

( صحیح بخاری جاص ۲۵۴،۲۵۵، مسلم جاص ۲۳۳، مشکلوة ص ۱۱۹،۱ن ماجیس ۱۱۹)

السيروايت بالتنا سيروايت ب:

رسول الله کالی استاد فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ دارداخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہاجائے گا: روزے دارکہاں ہیں، پھرروزے دارکھڑے ہوجا کیں گے، ان کے علاوہ اورکوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، ان کے علاوہ اورکوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کردیا جائے گا۔ پھر اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ (صبحے بخاری جام ۲۵ مسلم جام ۲۵ س، ابن ماجہ ساما)

السن حضرت ابو ہر رہ واللغظ سے روایت ہے:

جس نے حالت ایمان میں تو اب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیااس کے
پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جا کیں گے اور جس نے حالت ایمان میں تو اب کی نیت
سے روزہ رکھا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔
(بخاری جاس ۱۵۵۱)

···· حضرت عمر و بن مره جمنی طالعث سے روایت ہے:

ایک شخص نے رسول اللہ کا تائی ہے سوال کیا: یارسول اللہ کا تائی ہے ارشاد فرما کیں اللہ کا تائی ہے ارشاد فرما کیں اللہ تعالی کے وحدہ لاشر بیک ہونے اور آپ کا تائی کے رسول ہونے کی گواہی دوں اور یا نچوں نمازیں پڑھوں اور زکو ۃ ادا کروں اور رمضان کے روز ہے رکھوں اور تا کو اور اور اور مضان کے روز ہے رکھوں اور قیام کروں تو میراکن لوگوں میں شار ہوگا۔ آپ کا تائی ہے ارشاد فرمایا: صدیقین

سراران در مدن جروب المحالة جروب المحالة المحال اور شهداء مل \_ (الترغيب والترجيب ح ٢ص ٢٠ المجيح ابن حبان ح٢ص ١٨ المجيح ابن לי זה השמש און) ..... حضرت سيدنا ابوسعيد طالتين سے روايت ہے: رسول الله ملا للين ارشاد فرمايا: بے شک الله تعالی رمضان کے ہردن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما تاہے اور رمضان کے ہرون اور رات میں مسلمانوں ك دعا قبول كي جاتى ہے۔ (الترغيب والتر بيب ج ٢ص١٠ ا، رواه البز ار) السن حضرت سيدنا ابو ہريره طالفيز سے روايت ہے: حضورا كرم كاليكيم في ارشا دفر ما يا تمهار ب ياس بركتون والامهينه ماه رمضان دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس المبينة ميں شياطين كوفيد كرديا جاتا ہے۔اس مهينه ميں ايك اليي رات ہے جو ہزار مهينوں سے پہتر ہے جواس رات کی بھلائی سے محروم رہاوہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ (يستنن نسائي ج اص ٢٩٩، ١٠٠٠ الدراكمنورج اص ١١٠)

#### 468X 466XX 466XX

## روزه ایک اسلامی رکن

ارکانِ اسلام میں روزہ بھی ایک رکن ہے، جو ہرعاقل،بالغ،مردوعورت مسلمان پرفرض ہے،جسکا جھوڑ نا کبیرہ گناہ اورا نکار کفرہے۔

فرمان خداوندی:

ارشاد باری تعالی ہے:۔

یا یهاالذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ـ (البقره:۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روز ہے فرض کیے گئے ہیں ،جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہتم متق بن جاؤ۔

مزيدارشادفرمايا:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه (البقره:١٨٥)

سوتم میں رمضان کامہینہ پائے تو اس کوجا مینے کہوہ اسکے روز سے دیکھے۔

اسلام کی پانچ بنیادین:

صريت بإك ميس ب

عن ابن عمرقال قال رسول اللمتلكية وسلم بنئ الاسلام على حمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدًا رسول الله واقام الصلوة وايتآء الزكوة والحج وصوم رمضان\_

( بخاری ج اص ۱۱ واللفظ لهمسلم ج اص ۲۳ سنن ترندی ج ۲ص ۸۵ سنن

أنسائي جهم ١٢٧٨،٢٧٢، مشكوة ص١١)

حضرت ابن عمر والعجابيان كرتے بين:

رسول الله مطالقاتی اسلام کی بنیاد با بی چیزوں پرر کھی گئی ہے، اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمر مطالقی میمالی اللہ

كرسول بين بمازقائم ركھنا، زكوة دينا، حج اداكرنااور ماه رمضان كروز بركھنا۔

دين ياخ چيزوں کانام:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله النائية : الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيئي، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبدة ورسوله و يمان بالله ملائكته و كتبه ورسله والجنة و النار والحيوة بعد الموت هذه واحبه والصلوات الخمس عمود الاسلام، لا يقبل الايمان الابالصلواة والزكواة طهور من الدنوب لا يقبل الله الايمان والصلواة الا بالزكواة من عمل هؤلاء ثم جآء رمضان فترك صيامة معتمدًا لم يقبل الله منه الايمان ولاالصلواة ولا الزكواة ومن فعل هؤلاء الا ربع وتيسرله الحج فلم يحج لم يوص بحجة ولم يحج عنه بعض اهله لا يقبل الله منه الايمان ولا الصلواة ولا الركواة ولا صيام ومضان لان الحج فريضة من فرائض الله ولن يقبل الله تعالى شيئًا من فرائضة بعضهادون بعض من فرائض الله ولن يقبل الله تعالى شيئًا من

(ابولعيم في الحليه ج ٢ص ٥٥ ٣ ترجمه عطابن ميسره، كنز العمال ج اص ١٨١،

فتح الباري جهاص ۲۰ لابن رجب)

رسول الله ما الله المالية المستفرمايا:

دین پانچ چیزوں کا نام ہے، ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں ہوتی، گواہی دینا كمالتدكي واكونى عبادت كالق نبيس اورب شك محمظ اليكم الله كرسول اوراس ك بندے ہیں، الله، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اسکے رسولوں، جنت ودوزخ اور مرنے کے بعداعفے پرایمان لانا، بیایک چیز ہے۔ یا نچوں نمازیں اداکرنا، جو کہ اسلام اورز کو قاگناہوں ایس ایمان معتبر نہیں ہوتا نماز کے بغیر (بیدوسری چیز ہے) اور زکو قاگناہوں ا کو پاک کر دیتی ہے(بیتیسری چیز ہے) ایمان اور نماز ، زکوۃ کے بغیر معتر نہیں ، جس نے ان پر مل کیا، پھررمضان آگیا اور اسنے جان بوجھ کراس کے روزے چھوڑ دیتے تو اس كا ايمان ، نماز اورز كوة معترنبيس ، جس في ان جاروں يومل كيا اوراسي ج كاموقع میسرآیا تواس نے ج نہ کیا اور نہ ہی اس کے متعلق وصیت کی اور نہ اسکی طرف سے ج کیا کیا تو اسکا ایمان، نماز، زکو ۃ اور روز ہے معتبر نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جج اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ اینے فرائض میں سے بعض چیز وں کوچھوڑ کر بعض کو ¶ قبول نہیں فرما تا۔

اسلام کے اُصول

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله ى الاسلام؛ وقواعد الدين ثلاثة عليهن اسس الإسلام؛ من ترك واحدة منهن فهو بها كافر؛ حلال الدم، شهادة ان لا اله الا الله والصلوة المكتوبة،

وصوم رمضان .....

(رواه إبويعلى بإسناد حسن ج٢ص ١٢١، الترغيب والتربيب ج اص٣٦، مجمع الزوائدج اص ٨٨، السنة الملا لكائى ج اص٢٠، الكبائز للذجبي ص١١)

حضرت عبداللدين عباس الفي السيروايت ب

رسول الدّمال في المال م كاصول اور بنيادي تين بين ان پراسلام ك بنيادر كھي گئي ہے، جس نے ان ميں سے بسي ايك كا انكار كرتے ہوئے چھوڑا، اسكا

خون بہانا مباح ہے: اللہ تعالی کی گوائی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان کے روزے

الله کافر ولایقبل منه واحدة فهو بالله کافر ولایقبل منه صرف ولاعدل و قد حل دمه وماله در الرغیب والتر بیب می اس ۳۸۲)

ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو (اٹکار کرتے ہوئے) قرک کیا، وہ اللہ کا اٹکار کرنے والا ہے، اس سے فرض وقل قبول نہیں کیا جائےگا، اس کا مال اور خون حلال ہے۔

تنين چيزول کی حفاظت:

عن انس (رضى الله عنه) عن النبى مَلْنَسِهُ قال: ثلاث من حفظهن فهو علنوى حقاً ، الصلوة ، والصيام والجنابة - فهو علنوى حقاً ، الصلوة ، والصيام والجنابة - فهو علنوى حقاً ، الصلوة ، والصيام والجنابة - فهو علنوى حقاً ، الصلوة ، والصيام والجنابة - في حقاً ، المرافى المرافى الروائدي المرافى المرافى الروائدي المرافى المرفى المرافى المرافى المرفى الم

حضرت السر والليؤ يدمروي ب:

#### 《72》 歌颂歌歌歌颂歌歌 沙山山州水

رسول الله منافظیم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جوان کی حفاظت کرے گاوہ میرا بکا دوست ہوگا اور جوانہیں ضائع کرے گاوہ میرا بکادشن ہے، نماز، روزہ اور جنابت (کاعسل)

# <u>چار چیزوں کواللہ نے فرض کیا:</u>

(منداحمدج ۱۳۸۷ الترغیب والتر ہیب جاص ۱۳۸۳ مجمع الزوائدج اص ۱۳۷۷) حضرت زیاد بن تعیم حضرمی والٹیؤ بیان کرتے ہیں:

رسول الله طَالِيَّةُ مِنْ مَا يَا جَارِ چِيزُ وَلَ كُواللهُ تَعَالَىٰ نِهِ اسْلَام مِيْسِ فَرْضَ كِيابِ، جوان ميں نين پرمل كرے گااسے كوئی چيز فائدہ نه دے گی، جب تک تمام پرممل نه كرے گا، نماز ، ذكوة ، رمضان كے روزے اور بيت اللّٰد كا حج۔

نوٹ: اس روایت میں کلمہ پڑھ لینے کے بعدلازم ہونے والے فرائض کاذکر ہے۔

#### اسلام کیاہے:

عمرين الخطاب رضى الله عنه قال ..... وقال يا محمد اخبرنى عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلواة وتوتى الزكواة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلاً ـ الصلواة وتوتى الزكواة وتصوم رمضان المسلم خاص ۲۹مشكوة ص اله واللفظاله)

سرى التران دى شهر رمىنيان شهر ومىنيان شهر ومىنيان شهر ومىنيان شهر ومىنيان شهر ومىنيان شهر ومانيان المانيان شهر ومانيان شهر وما لعنى حضرت عمر والفيئ بيان كرتے بيل كنجبريل المين عليه السلام في عرض كيا: اے محد (منافیدم) المجھے اسلام کے متعلق بتلایتے، آپنے فرمایا کہ تو گوائی دے كهالله كيسواكوني عبادت كه لا نُق نبيس اور حمر ( سَلَّاتُلَيِّم) الله كرسول بين اور نماز قائم 🎚 رکھے، زکو ۃ اوا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر تخفیے طاقت ہوتو خانہ کعبہ کا ج

جنت میں لے جانے والے اعمال:

عن ابى هريرة قال الى اعرابى النبى النبى النبال دلنى على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولاتشرك به شيئًا وتقيم الصلوة المكتوبة وتودى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان قال و الذى نفسى بيدم لا ازيد على هذا شيئًا ولا انقص منه فلما ولى قال النبئ النبي من سرَّة ان ينظر الى رجل من أهل الجنّة فلينظر الى هذا- (مسلم جاص اللمشكوة ١٢ اواللفظ لهُ)

حضرت ابو ہر مرہ دی تھی بیان کرنے ہیں:

ایک اعرابی نبی کریم ملافید کے ماس آیا اور عرض کیا محصاب اعمل بتلایت که میں اس يمل بيرا موكر جنت مين داخل موجا ون؟

آب نے فرمایا: تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کر، فرض عماز ادا کر ، فرض زکوۃ ادا کر ، رمضان کے روزے رکھاس نے کہافتم بخدا! میں اس پر اضافه كرون كااورنه كي ، جب وه جلا كيانو آپ نيفرمايا جوجنتي كود بكينا جابتنا مووه اسے

دروال الرآن من شهر رمينان ١٩٧٦ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨

ایسے بی نجد کے ایک آدمی نے رسول اللہ مطاقیۃ سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپنے جوابا دن رات میں پانچ نمازیں ، ماور مضان کے روزے ، زکوۃ اوران نفلی اعمال ارشاد فرمائے واپس جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ان پراضا فداور کی نہیں کروں گا تو آپ نے فرمایا:

افلح الرجل ان صدق\_

اگراس نے سے کہاہےتو کامیاب ہوگا۔

(بخاری ج اص ۱۱،۱۱مسلم ج اص ۱۳ مشکوة ص ۱۱)

التدعزوجل برايمان لانے كامطلب:

عن ابن عباس رضى الله عنما قال ان وفد عبد القيس لما اتووا النبئ النبئ النبئ النبئ الله عليه الله عليه وسلم من القوم اومن الوفد قالوا (ربيعة قال مرحبا بالقوم اوبالوفد الله ورسولة اعلم قال شهادة ان لا اله الا الندون ما الايمان بالله وحدة قالوا الله ورسولة اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلواة وايتاء الزكواة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الجمس (بخارى حاص ۱۳ ملم حاص ۱۳ مشكو ۱۳ اواللفظ له) تعطوا من المغنم الجمس (بخارى حاص ۱۳ مشكو ۱۳ اواللفظ له)

جب عبدالقیس کا وفد نبی کریم ملائید کمی خدمت میں آیا، تو آپ نے انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا وحدہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ درسول بہتر جائے ہیں۔

آپ نے فرمایا: اسکامطلب بیہ ہے کہ گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود جہیں وربی معبود جہر منظم کے درسول جیں ، نماز قائم رکھنا ، زکوۃ ادا کرنا ، رمضان کے وربی میں ، نماز قائم رکھنا ، زکوۃ ادا کرنا ، رمضان کے

روز بے رکھنا اور میرکتم مال غنیمت کا بانچوال حصدادا کرو۔

جنت میں لے جانے والا اور دوز خے سے بچانے والامل:

عن معادقال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يد خلني الجنة ويبا عدني من النارقال لقد سألت عن امر عظيم وانه ليسير على من يسرة الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلوة وتؤتى الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت .....الحديث.

(منداحدج ۵ص ۱۳۲۱، ترندی ج ۲ ص ۱۸۱، این ماجیم ۲۹۸ مشکوة ۱۴ اواللفظ له

حضرت معافر والفيز مصروى مے كم ميں نے عرض كيا:

يارسول الله الله الله الما محص الياعمل بتاييج جو محصے جنت ميں واخل كر دے اور

وورخ مصدور كردے، آپ نے فرمایا: تونے ایك بوے (مشكل) كام كے تعلق بوجها

ہے اور بیای پراسان ہے جس پراللہ تعالیٰ آسان کر دے (وہ بیہے کہ) تم اللہ کی

عبادت كرواوركس كواس كيساته شريك ندبناؤ منماز قائم ركفوه زكوة اداكروه رمضان ك

روز بركفواور ببیت الله كانچ كرو

سخشش كاذر بعيه.

عن معاذبن جبل قال سمعت رسول الله مُلْسِيَّة يقول من لقى الله لا

يشرك به شيئاً و يصلى الخبس ويصوم رمضان غفرله ..... الحديث.

(منداحمه مشكوة ١١ واللفظ له)

حضرت معاذبن جبل رطائفۂ کابیان ہے: میں نے رسول اللہ مالیڈیلے سے سنا، آپ نے فرمایا جواللہ سے اس حال میں ملے گا کہاس نے کسی کواس کا شریک نہ بنایا، پانچ نمازیں پڑھیں اور رمضان کے روزے رکھے تواسے بخش دیا جائے گا۔

روز نے شرض کیے گئے:

قال رسول الله طَلَيْكُم ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم و سننت لكم قيامة فمن صامة وقامة ايمانا واحتسابا خرج من دنوبه كيوم و لدته أمّة ـ

(سنن نسائی ج اص ۱۹۰۸ واللفظ لهٔ ،مسند احمد ج اص ۱۹۱، ۱۹۵، شعب

الايمان جے مس۲۲۲)

رسول الدُّمنَا لِيُنْ المُناتِقِيدِ مِلْ الدُّمالِيا:

ہے۔ تک اللہ تعالی نے تم پر رمضان کے روز نے فرض کیے اور میں نے اسکا قیام (تروات) تمہارے لیے سنت بنادیا تو جس نے اس کے روز بے رکھے اور قیام کیا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہوجائیگا جیسے اس کی مال نے اسے آج ہی جناہو۔

عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله المسلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله المسلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله الله عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامة فريضة ـ

ا سال الران في شهر رمنسان ١٩٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨٨ ١٨٨٨٨ (مَثَكُونَة ص ١٥٢ واللفظ له ، في ابن خذيمه جسم ١٩٢ ، شعب الايمان حضرت سلمان فارس طالتين سيروايت هي: رسول التدمي النيمين خطبه ارشادفرمایا: ا مے لوگو! تم پرعظمت والامهینه سمایی آن ہور ہاہے وہ برکت والامهینه ہے، اس میں ایک رات الی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر حضرت فاروق اعظم والتنفؤن في رمضان السبارك كي آمد يرخطبه ديا اور فرمايا: ان هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامة - (قيام الليل ص ١٥١) بے شک میروه مبارک مهیند ہے جس کے روز سے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں۔ خلیفه را شد حضرت عمر بن عبد العزیز تا بعی دالنی سے بھی منقول ہے انھوں نے الاعيدالفطركے دن خطبہ دیتے ہوئے حمد وثنا کے بعد فر مایا: ان هذا شهر فرض الله صيامة \_ (قيام الليل للمروزي ص١٥١) ب شک ما ورمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہرمضان المبارک کے روز ہے ارکان اسلام میں سے ہیں، جاکا أنكاراً ومي كواسلام عن تكال باجركرتا ب- والعياذ بالله تعالى -الله تعالی جمیں روزے کی فرضیت کومانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا رمائے۔ آمین

# تركب روزه بروعبر

رمضان المبارك كے روزے ہر مقیم، عاقل، بالغ مرد وعورت مسلمان پر فرض ئیں،اسلام میں جن امورکوفرض کیا گیاہے،ان کا انکار کفراور جان بوجھ کرانہیں ترک کرنا كبيره كناه ب، للهذاجومسلمان بغير كسي شرعى عذر كے رمضان المبارك كے روزے ترك كر ادے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتاہے جو کہ بغیرتو بہ کے معاف نہیں ہوتا۔

اس طرح قرآن یاک میں روز \_ فرض کرنے کی وجہ بیان کی گئے ہے: لعلكم تتقون (البقرة:١٨٣)

لعنى تاكتهبين تفوى وبربيز كارى اورخشيت البي حاصل مو

تو جولوگ روز وں کو فرض جان کران کو بجالاتے ہیں وہ اس انعام خداوندی کے حفدار قرار پاتے ہیں اور جو بدنصیب مستی، غفلت اور عدم توجہ سے انہیں ترک کر دسية بيل وه تقوى ويربيز گاري اورخوف خداوندي كے مقام ومرتبه سيرمحروم جوجا

إبي اوران كابيرل خداكي ناراضكي ادراس كيغضب كاباعث بهي بنرآ ہے۔

احادیث مبارکه میں روز ہے کواسلام کی ایک بنیاد قرار دیا گیاہے،ملاحظہ ہو!

بخاری ج اص در مسلم ج اص ۱۳۰ مشکلو قاص ۱۱ وغیره به

توروزه چھوڑنے والے کو یا اسلام کی ایک بنیا دکومٹانے والے ہیں۔العیاذ باللہ

حضرت الومريره والتناسي روايت ب:

رسول التدم كاليوم برير رونق افروز موسئة تنن بارفر مايا أبين ، أمين ، أمين ،

دغم انف رجل ذکرت عبده فلم يصل على ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفرله ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه

#### وروال الرآن من شهر ومنيان به المحلك ا

الكبر اواحد هما فلم يدخلاه الجنة ـ

(مشكوة ص٨٦، واللفظ لهُ، ترندي ج٢ص١٩٣، الترغيب والتربيب ج٢ص

ا ۸۰۸، منداحه ۲۵ اص ۲۵۲)

لینی اس آدمی کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس میرانام لیاجائے اوروہ مجھ پرصلوٰۃ نہ پڑھے اوراس آدمی کی ناک خاک آلود ہوجس نے ماہ رمضان پایا اوراس کی بخشش نہ ہوئی کہ وہ ختم ہو گیا اور ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے والدین یا دونوں میں ایک بڑھا ہے کی حالت کو پہنچا اوروہ (اس کی بدسلو کی کی وجہ ہے) اسے جنت میں واخل نہ کر سکے۔

ان دونوں روایتوں میں ایسے آدمی کیلئے دعائے ہلا کت کی گئی ہے ،جو ماہِ رمضان کےروزے ترک کردے ادراسکی رحمتوں اور برکتوں سے اپنادامن خالی رکھے۔

اركان اسلام كا انكاركرك انبيس ترك كرنے والامسلمان بيس رہتا۔

🕬 ..... جوانبیں ترک کرے گاار کا فرض یا نفل قبول نہیں کیا جائیگا۔

ور العراب المعالم المع كرن والارسول خدا جل جلاله ومل المينيم كالمنتن ب

المحسب البعض حضرات بطور فیشن یا این صحت کی حفاظت کی خاطر ، اینے نفس کی پیروی ا

كرتے ہوئے رمضان المبارك كے فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ان كا كمان بيہوتا

ہے کہ لگا تار بورے ماہ کے روزے کون رکھے، ہم اس کے عوض میں سال کے دوران

مختلف روز ب رکھ کرحساب پورا کرلیں گے۔جبکہ

حضرت سيدنا ابو ہريره داننا دوايت كرتے ہيں:

رسول الله ماليني من ارشاد فرمايا:

اورظا ہر ہے کہ روزہ چھوڑنے والا اس شفاعت سے محروم ہوجائرگا۔

جومسلمان بانج نمازي اورزكؤة اداكرے اور ماه رمضان كروزے ركھ

ادراسكا قيام كرے وه صديقين اور شهداء ميں سے ہوتا ہے۔

(الترغیب والتر ہیب ج۲ص ۱۰۱میج ابن حبان ج۲ص ۱۸مامیج ابن خزیمه مرمهمهر)

جبكة تماز ، ذكوة ووز كا تارك ان كزمره سے خارج موجا تا ہے۔

روزه کیسے فرض ہوا؟:

حفرت معادين جبل والفيز قرمات:

میں روز نے کی تین حالیس بدلی میں۔

### سال الران في شهر ومنيان (82%) المحالة المحالة (82%)

ابتداء میں وعلی الذین یه طیقون و ندیة طعام مسکین البقره:۱۸۴) کے مطابق میکم تھا کہ جو چاہے روز ہ رکھے اور جو چاہے روزہ ندر کھے اور البقرہ:۱۸۴ کے مطابق میں کھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ ندر کھے اور البقرہ:

پھر بیآ بیت اتری فدن شدن مدیکھ الشھر فلیصدہ الآیہ (البقرہ: ۱۸۵)

الیخی تم بیں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اسکے روز بے ضرور رکھے، پس مقیم

تندرست پر روزہ رکھنا ضروری ہوگیا، ہال بیاراور مسافر کورخصت ملی، اور ایسا بوڑھا جو

روزہ رکھنے کی طافت نہ رکھتا ہوا ہے بھی رخصت دی گئی۔

ابنداء میں کھانا بینا اور عورتوں سے ہمیستری کرنا سونے سے پہلے بہلے جائز

وروالزان در مدن المرومدن المحالة المحا الى الليل (البقره، ١٨٤) تك نازل ہوئی اور مغرب كے بعد سے لے كرفيح صادق كے طلوع ہونے تك رمضان كى راتوں ميں كھانے يينے اور كمل تزوج كى اجازت ل كئ (منداحه ج۵ص ۲۴۲ تفییر ابن کثیرج اص ۲۳۷، ۳۲۸ تفییر جامع البیان تنسیر طبری جهاص۹۵،در منتورج اص۱۹۲،۳۹۱ سنن ابی داود جاس۵۲ كمّاب الصلوة، باب، كيف الاذان، المستدرك جهص ١٩٩) اس روایت کی قدرے وضاحت پیش خدمت ہے: حضورا كرم كاليني ابتدأءايام بيض كروز ب ركها كرتے تھے۔ 'ايام بيض' كا معنی ہے سفیدی کے دن اس سے مراد جاند کی تیرہویں، چود ہویں اور پندرہویں رات ہے۔ان راتوں میں اول شب سے لے كرآخررات تك جاند كى جاندنى اور اسكى چك ممل طور بررہتی ہے اسلیے انہیں 'ایام بین ' کہاجا تا ہے۔ یام بیش کی دوسری وجه عدية الطالين ميس ايام بيض كى ايك اوروج بحى كصى عدكم حضرت آدم علیاتی سے لغزش ہوئی اور انہوں نے شجرہ ممنوعہ (جس درخت ے انہیں روکا گیاتھا) کو کھالیا تو انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا، زمین پرآنے کے بعد آپ کاجسم سیابی ماکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں جسم کو

# Marfat.com

سفيد كرنے كاطريقة سكھايا اورائيل علم ديا كه وہ ايام بيض ليني ہر ماہ تير ہويں، چود ہويں

اور پندرہویں تاریخ کاروزہ رکیس۔جب آپ نے بیروزے رکھے تو آپاجسم مقدس

سفيراور جمكدار موكيا\_ (الغنيه ت٢٥ ص١٦٥) بناب فيما يجب على المبتدى في المؤلاء والماليقة اولا)

ا ایک اور روایت منقول ہے:

عبدالمالك بن هارون نے بروایت عز هبیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن ابوط الب را النائظ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں: میں دن کے درمیانی حصہ میں رسول الله مالینی کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ اس وقت اپنے جمرہ مبارکہ میں تھے، میں نے سلام عرض کیا آپ ملاقی کے مجھے جواب المرحمت فرمایا پھرفرمایا:علی! بیہ جبرائیل علیائیل کھے سلام کہدرہے ہیں، میں نے عرض کیا 🛮 وصنورات پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو! ..... پھرات نے فرمایا علی ! قریب آئو! ..... پس المين آپ كے قريب ہوا، تو آپ نے فرمايا: اے على!..... جبرائيل تخفيے ہرماہ تين روز \_ و رکھنے کی ترغیب دے رہاہے، جب تو ہر ماہ تین روزے رکھے گا تو پہلے روزے کے البدلے تیرے کیے دس ہزارسال کی عیادت کا تواب لکھاجائے گا، دوسرے روزے کے 🛚 بدلے تیں ہزارسال کی عبادت کا تواب ملے گا اور تیسرے روزے کے بدلے میں ایک الا كھسال كى عبادت كا اجر ديا جائے گا۔حضرت على دلائٹينۇ فرماتے ہیں میں نے عرض كيا: يارسول الله (مَالِينِيمُ)!

هذا الثواب لي خاصة امر للناس عامة؟

بیرتواب خاص میرے لیے ہے یا ہرائیک کو بیتواب عطا کیا جائیگا۔ توسر کاردوعا کم مناتیکی نے ارشاد فرمایا:

يا على يعطيك الله هذا الثواب ولمن يعمل يعملك بعدك.

رول الرّان مني شهر رمينيان ﴿ ١٩٤٨ ﴿ 85﴾ ﴿ 85﴾ اے علی! بیرتواب اللہ تعالیٰ تحقیے بھی عطا فرمائیگا اور تیرے بعد جو تیرے جیسا عمل كري كاالله است بهي بياجرعنايت فرمائ كا ميں نے عرض كيا: يارسول الله (سلي الله عليه اوه كو نسے سے تين دن ہيں؟ تو آب نے فرمایا: ایام بیش (جاند کی) تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ۔ عزه کہتے ہیں: میں نے حضرت علی طالعیٰ سے بوچھا کہان دنوں کوایام بیض كيول كهاجا تاب، توحضرت على والنفيُّ في حفر مايا: جب الله تعالى في حضرت آدم علياتِياً كو إزمين براتاراتوشدت وهوب كى وجهسان كاجسم سيابى مائل موكيا، جرائيل علياته ان ا كے پاس آئے اور بوچھا:اے آدم! كيا آب جائے بيں كرآپ كاجسم سفيد ہوجائے ا تب نے فرمایا: ہاں، تو حضرت جرائیل علیاتیا نے کہا: پھر آپ جاند کی تیرہویں، إ چود موس اور بندر موس تاریخ کا روزه رکیس اجب آدم علیه السلام نے تیرہ تاریخ کا اروزه رکھاتو آپ کے جسم مقدس کا تبسرا حصہ سفید ہوگیا، جب چودہ تاریخ کاروزہ رکھاتو دونهانى جسم جبكدار موكيا اورجب بندره تاريخ كاروزه ركهانو آيكا بوراجسم مبارك جمك عجمک کرنے لگاءاس وجہ سے ان ونو ل کوایا م بیض لینی ' مسفیدی کے دن' کہا جا تا ہے۔ (الغديه ج ٢ س ٢٠٠١م ٥٥١٠) اس طرح حضرت ذربن حبيش عينيان كرت بين: میں نے حضرت عبداللد بن مسعود سے ایام بیش کے متعلق یو جھالو آپ نے علیہ السلام سے نعزش ہوئی اور درخت سے کھالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی کی کہ ے آدم!....میرے پروس سے نیچاتر جاؤمیری عزت وجلال کی قسم!....جولغریش

ورون الرآن في غيور ومنيان ﴿ ١٩٤٨ ﴿ ١٩٤٨ ﴿ ١٩٤٨ ﴿ 1868 ﴾ ا کرتا ہے وہ میرے پڑوں میں نہیں رہتا، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیائل کوسیاہی المائل جسم كيها تهوز مين برا تارديا كيابس فرشة رودية اورجيخ ويكاركرن لكاور باركاو رب العزت ميل عرض گذر موئے بروردگار! انہيں تونے اپنے ہاتھ سے بنايا، اپني جنت ا میں پورے اعزاز واکرام سے بسایا اور فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا پھرتونے صرف ایک 🖁 اخطاك بدلے ميں ان كى سفيدى كوسيا بى ميں بدل ديا ، تو الله تعالى نے حضرت آدم علياتيا 🖁 كى طرف وى بينجى: ا\_ے آدم! اس تيرہويں تاريخ كاروزه ركھو! انھوں نے روزه ركھا تو ان کاجسم ایک نهائی تک سفید ہو گیا بھر وی فرمائی کہ اس چود ہویں تاریخ کا روز ہ رکھو 🛮 انہوں نے اسکاروزہ رکھا توجم پاک دونہائی تک روش ہو گیا اور پھروی آئی کہاں إيندر بهوين تاريخ كاروزه ركهو! آييخ روزه ركها نؤ ساراجسم مبارك تابدار بهو كيا نؤ ان الدنول كوايام بيض كانام ويديا كيار (الغديه جسم ٥٥) الوث المحاد بالامين حضرت آدم علياتيم كالغزش اورخطا كاذكر مواہے جس سے كوئى ا غلط بمی بیدانه مواور نه بی اسے گناه خیال کیا جائے کیونکہ گناه'' اراد بے اور نبیت کیساتھ الله تعالى كى نافر مانى" كانام ب، جبكه حضرت آدم عَليالِتَال في الله تعالى كى حكمت كي تحت أنسيان كي وجهست ال درخت ہے كھاياتھا آپ كاارادہ اور قصد نہتھا جيسا كەقر آن كريم ميں واضح الفاظ ميں موجود ہے فنسى ولم نجدلة عزماً (ط :١١٥) يس وه بھول كئے اور ہم نے اس كام كيلئے ان كاارادہ جيس مايا۔ اورنسیان کی وجہسے جو کام کیا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا جیسا کے روزے کی حالت میں کھانے والا گنمگار نہیں ہے بلکہ صدیت نبوی میں ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ خود

المال المالي شهر ومنيان المحالة ا کھلاتا ہے۔ملاحظہ ہو! بخاری جام ۲۵۹ مسلم جاص ۲۳ سومشکو ہ ۲۵۱۔ اوربيجى بإدرب كه حضرت آدم عليائل كيهاته معامله فقط بطورامتخان تفا ا جدیث نبوی میں ہے کہ سب سے خت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے۔ (تر فدی ج ۲ص ۲۲) ایام بیض کی فضیلت برمزیدا حادیث: ایام بیض کے روزے امت مسلمہ کیلئے مستحب اور کثیر اجرو ثواب کا باعث ين ..... چندا حاديث مباركه ملاحظه جول! حضرت ابوقاده والتين سے روایت ہے کہرسول الله مالینیم نے فرمایا: ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله -(مسلمج اص ١٤ ١٣ مشكوة ص ١٤٩) لعنی رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہرمہینہ میں تنین روزے رکھنے اسے بوراسال روز ہر کھنے کے برابراواب ملتاہے۔ حضرت ابوذر والله استروايت بن رسول التدى المالية المرابية اے ابو ذرجب تم (سال بھر کے روزوں کا نواب حاصل کرنے کیلئے) مہینہ میں تین روز ہے رکھنا جا ہوتو تنیر ہویں، چود ہویں اور بپندر ہویں تاریخ کوروز ہ رکھو۔ (ترندی جام ۹۵، نسائی جام ۲۲۹، مشکوة ص۱۸۰) حضرت ابن ملحان قيسى اين والدسه روايت كرتے بين: رسول الدمالية الميامين ايام بيض تيربوس، چود بوس اور بيدر بوس تاريخ ك روز المصن كالمكم دية اورفرمات ان روزون سن بور المسال كروزول كااجر

CONTRACTOR SEEDS OF SEEDS OF SEEDS الملكار (سنن ابودا ورج اص ١٣٣) 🕬 ..... تنین روزوں کا اجر دس گناملتا ہے جبیبا کہ بخاری شریف (جلداول صفحہ ۲۹۵) میں ہے تو ہر ماہ تین روز ہے رکھنے سے پورے ماہ کے روز وں کا اجر ملے گا اور جو شخص المهيشه بيروز ب ريھے گااس كونمام سال كے روز وں كا اجر ملے گا۔ جبيبا كەحضرت ابو ذر (ترندی جاص ۹۵، نسائی جاص ۱۳۲۷، بخاری جاص ۲۶۵، مسلم جاص ۳۲۹) اعاشوراء كروزون كى فرضيت: حضورا كرم كالليام بيلے ايام بيض كروزوں يرجيشكى اختيار فرمائى ہے، بعد ازي ان كى پابندى المالى كى اورآب نے صوم عاشوراكولازم كرديا جسكى تفصيل بيہ ك جب حضور انور ملاينيم مدينه طيبه تشريف فرما هوئے تو يہودٍ مدينه كو ديكھا كه وه 🛮 عاشوراء (دن محرم) كاروزه ركھتے تو آپ نے پوچھابيروزه تم كيوں ركھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ (جمارے نزدیک) بیربہت بڑی عظمت والا دن ہے۔ ( کیونکہ ) اللہ نتعالی 🖁 نے اس دن حضرت مؤلی علیاتی اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے حوار بول کوغرق کیا،حصرت موی قلیائل نے شکر کے طور پراس دن کا روزہ رکھا اس لیے المم بھی اس دن کاروز ہ رکھتے ہیں تورسول کریم علیہ الصلوٰ قاد التسلیم نے ارشادفر مایا: فأناحق بموسى منكم فصامه وامر يصيامه

ر بخاری جاس ۲۶۸ واللفظ که مسلم جاس ۴۵۹، مشکو قاس ۱۸۰۱) لیعن ہم تم سے زیادہ موکی علیاتیں کیساتھ جن رکھتے ہیں، تو رسول الله مالیاتیا ہے۔

اس دن روزه رکھا اور روزه رکھنے کا حکم فرمایا۔

فائده:

اس واقعہ سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم اور نصل ہواس دن کو ہمیشہ کیلئے یادگار کے طور پر منانا سنت ہے۔ بنی اسرائیل (یہودونصاریٰ) نے اس دن کوعظمت و ہرکت والا دن سمجھ کراس کی سالا نہ یا دگار منائی ورحضورا کرم مان نے اسے برعت سینے یا خلاف اسلام قرار نہ دیا۔ بلکہ خود بھی منایا اور سمخابہ کرام دی گئی کے بھی منانے کا تھم فرمایا ۔... معلوم ہوا کہ اسلام یا دگاریں مٹانے نہیں آیا بلکہ آنہیں قائم رکھنے آیا ہے۔

اب خود سوچیں جس دن ( دس محرم ) بنی اسرائیل کوان کے دشمن فرعون اور اسکے لشکر یوں سے نجات ملے تواس لیے اس دن کومنا نا درست ہے، تو جس دن بنی نوع انسان کو کفر وشرک بظلم وستم ، جہنم اور ایمانی وشمن شیطان سے نجات ملی ہو، اس دن لیعنی ایسان کو کفر وشرک بظلم وستم ، جہنم اور ایمانی وشمن شیطان سے نجات ملی ہو، اس دن لیعنی کوم الانہ یا دگار منا ناکس طرح بدعت ، نا جائز اور غلط ہوسکتا ہے؟ البذا اسے نا جائز اور خلاف اسلام کہنا سراسرنا دانی ہے۔

نوٹ: امام سیوطی علیہ الرحمتہ نے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں صدیث نقل کر کے میں کا میں ہے۔ ملاحظہ ہو! الحاوی للفتا وی ج اص ۱۹۵۔ میں حدیث نقل کر کے میں کمتہ بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو! الحاوی للفتا وی ج اص ۱۹۵۔ تفصیل کیلئے ہماری کتاب '' آؤمیلا دمنا کمیں'' دیکھیں۔

عسس حضرت عبداللدبن عباس والفيئابيان كرت بين:

كرجس وفت رسول الله مل الله على الله على عند من روزه ركما اور اس دن روزه

ر کھنے کا تھم فرمایا۔ نو صحابہ کرام ڈی ٹیٹئے نے عرض کیا، یا رسول اللہ!..... بیابیا دن ہے کہ جسکی یہود ونصاری نعظیم کرتے ہیں، نو آپ نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا نو ان شآءاللہ نویں محرم کا (بھی) روزہ رکھوں گا۔ (مسلم جاص ۳۵۹، مشکلوۃ ص ۱۷۹)

فائده:

معلوم ہوا کہ رسول اکرم مالیلیم کسی نیک کام میں بھی یبودونصاریٰ کی کلی مثابهت پندنہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ نے یہودونصاری کے عمل پراضافہ کرتے الموئے مزیدایک روزه رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا جس سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ سی نیک عمل کو فقظ اس وجہ ہے ترک نہیں کرنا جا ہیے کہ وہ یہودونشاری سے جزوی مشابہت رکھتا ہے انہوں نے اسکا آغاز کیا ہے، بلکہ آئمیں اضافہ کرکے ان کی ا مشابهت کوشم کردینا جایئے، تا کہند نیک عمل جھوٹے اور نہ ہی ان کی کلی مشابہت ہو، اس واقعه میں ان لوگوں کیلئے بھی مقام عبرت ہے، جومیلا دالنی ملاینیم ایصال تواب یا دیگر امور خیر کو فقظ اس کیئے قبول نہیں کرتے کہ وہ النکے گمان میں یہودونصاری ہے کھھ مثابہت رکھتے ہیں، ایسے حضرات کیلئے ان امور پر مزید بہتر اضافے کر کے غیر سلمانول سے عدم مشابہت کا سامان موجود ہے فافھر وتدبر تو بی نادال چند کلیول بیه قناعت کر گیا ورنه مخلش ميس علاج تنكي دامال تجمي تقا اسمضمون کی دیگر چندا حادیث درج ذیل ہیں:

Marfat.com

حضورا كرم مَلْ لَيْكِم فِي ارشاد قرمايا:

صوموه وصوموا قبلة يوماً اوبعدة يوماً

(منداحمه جام ۱۲۲۱ می این خزیمه جسم ۲۹۰ مشرح معانی الآثار جام ۲۳۰ مندالفردوس چ ۲۴ س۳۹۳)

عاشورا کاروزه رکھواوراس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کاروزه ( بھی )

ايك روايت من بدالفاظ بين:

صومو التاسع والعاشر وخالفوا اليهود (مرقاة جهم ٢٨٨) نواورد ترمجرم كاروزه ركھواور يبود يوں كى مخالفت كرو\_

موم عاشوراً وكالتخ:

ابتداءً دن محرم کاروزه لازم تفاه جب رمضان المبارک کےروز وں کا تھم نازل وا تو ان کا وجوب ولزوم اور فرضیت منسوخ ہوگئی ..... جبیبا کہ درج ذیل روایات میں

وجودست

حضرت نافع بيان كرت بيل كه حضرت عبد الله بن عمر الله بي الما يت روايت بي: كان عاشور آء يصومه اهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شآء

امه ومن شآء لم يصمه \_ ( بخاري ٢٣٣)

لین اہل جاہلیت عاشورا ء کا روزہ رکھا کرتے ہتھے، (اورمسلمانوں نے بھی

الثوراء كاروزه ركه لے جوجات ندر كھے۔

المنافق التراق المنافق الله و مضان المنافق ال

زمانه جاہلیت میں قریش عاشور آء کے دن کاروزہ رکھا کرتے تھے، اور بی کریم مٹائیڈ کی اسکاروزہ رکھتے ، آپ جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اسکاروزہ خود بھی رکھا اور اسکاروزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ، پس جب رمضان المبارک نازل ہوا تو اس کے روزے فرض ہو گئے اور عاشور آء کے روزے (کی فرضیت کو) چھوڑ دیا گیا، لہذا جو چاہتا اس کاروزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ (بخاری ج مس ۲۳۷ ، ۲۳۲)

ان روایات سے واضح ہوگیا کہ دس محرم کاروزہ فرض، واجب یا ضروری نہیں، صرف مستحب ہے،اگر کوئی ندر کھے تو گناہ نہیں اوراگر رکھے تو ڈھیروں تو اب پائے گا۔

فاكده:

یمی بات غیر مقلد مفتی ابو البرکات احمد نے فاوی برکاتیہ صفحہ ۸۸ پر اور عبدالغفورائزی نے سخفہ ۸۸ ابرگات احمد ہے۔
عبدالغفورائزی نے سخفۂ رمضان صفحہ ۱۸ ابرگال کی ہے۔
لہذا بعض وھا بیوں کا اسکی مخالفت کرنا جہالت ہے۔
تفصیل جاری کتاب 'و شخفی محاسبہ' میں دیکھیں۔

جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ابتداء میں جب ماہ رمضان کے اردون کا تھم نازل ہوا تو اسمیل سلمانوں کو اختیار دیا گیا کو جوروزہ رکھنا چاہوہ رکھ لے اور جوروزہ نہیں رکھنا چاہتاوہ اسکے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

ایاماً معدودات فین کان منکم مریضا اوعلیٰ سفر فعدة من ایام خبر وعلی الذین یطیقونهٔ فدیة طعام مسکین فین تطوّع خیرافهو خیر لهٔ ان تصومواخید لنکم ان کنتم تعلیون \_ (البقره:۱۸۲)

ایم کنتی کنتی کے چنددن بین،سوجو شخص تم میں بیار ہویا مسافرتو وہ دوسر بردوں اسکے چنددن بین،سوجو شخص تم میں بیار ہویا مسافرتو وہ دوسر بردوں میں کمانا، فدید وینالازم ہے، کہن جوابی طرف سے نیکی کرے تو یہا سکے لیئے بہتر

ہے،اوراگرتم روزہ رکھونو تمہرارے لیئے بہتر ہے،اگرتم جانے ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری لکھتے ہیں:

حضرت ابن عمر اور حضرت سلمه بن اكوع والغيمًا كميته بين :

وعلى الذين يطيقونة فدية طعام مسكين (جنهين روزه ركف كا طاقت بوه روزه ندركا عالى الله الله الله الله الله الذي دروي كا كام منسوخ هو چكا به اس هم كواس آيت في منسوخ كرديا به شهد رمضان الذى السؤل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فين شهد منكم الشهد فليصمه ومن كان مريضاً اوعلى سفر فعدة من ايام اخر (الى قوله) تشكرون فليصمه ومن كان مريضاً اوعلى سفر فعدة من ايام اخر (الى قوله) تشكرون

یعنی رمضان کامہینہ وہ ہے جسمیں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دیئے والا، اور ہدایت کی روش ولیلیں، اور حق وباطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، سوتم میں سے جوشخص اس مہینہ میں موجود ہو، وہ ضروراس ماہ کے روزے رکھے اور جومریض ہویا مسافروہ دوسرے دنوں میں گئتی پوری کرے، آخر آیت تشکرون تک۔
مسافروہ دوسرے دنوں میں گئتی پوری کرے، آخر آیت تشکرون تک۔
اس طرح حضرت این انی کیا والیا ہیان کرتے ہیں:

صحابہ کرام میں گئی بیان کرتے ہیں کہ رمضان نازل ہوا اور صحابہ پر روزہ رکھنا دشوار ہوا، تو بعض صحابہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہتھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے اور روزہ چھوڑ دیتے ، انہیں اسکی اجازت دی گئی تھی ، پھراس رخصت کواس آیت نے منسوخ کردیا ، وان تبصوم واخیہ رلکھ ، کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے ، تو انہیں روزہ رکھنے کا تھم دیا گیا۔ (بخاری ج اص ۲۹۱)

.... حضرت نافع سے روایت ہے:

حضرت عبدالله بن عمر دلی نظر نظری خاند می مسکین ،کوپڑھااور فر مایا بیا منسوخ ہے۔ (بخاری خاص ۲۱۱)

معلوم ہوا کہ پہلے روزہ رکھنے اور نہ در کھنے کا اختیار تھا جو بعد میں منسوخ ہوگیا ، اور ہرمسلمان کوروزہ رکھنے کا تھم دے کرروزہ کوفرض عین کردیا گیا۔

ہاں مریض (اسمیں حاملہ (حمل والی عورت)، اور مرضعہ (بیجے کو دودھ پلانے والی) بھی شامل ہے)، اور مسافر کیلئے اب بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔

دوسرى اور تيسرى حالت:

ہرمسلمان پر دوزہ فرض ہوجانے کیساتھ ساتھ بھی بھی تھا کہ مغرب کے وقت
روزہ افطار کر کے سونے تک کھاٹا پیٹا درست ہے، سونے کے بعد کھاٹا پیٹا اس طرح
ممتوع تھا جس طرح روزے کی حالت میں منع ہے اس لیئے صحابہ کرام دی آئڈ ہے اگر رات
کے وقت افطاری سے قبل سوجاتے تو پھر بچھ کھائے پیئے بغیر دوسرے دن روزہ سے
رہتے ، جی کہ رات ہوجاتی ۔ (بخاری ج اس ۲۵۲)

اورایسے بی رمضان کی راتوں کو اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی حرام تھا جو کہ معابہ کرام دورا میں حرام تھا جو کہ معابہ کرام دی گاؤنے کے چندوا قعات پیش آنے سے تخفیف پذیر ہوا۔

بهلا واقعه

ال حکم میں تحقیف کا سبب حضرت قیس بن صرمه انصاری دالگیز کاوا قنه بناء موابول که جضرت صرمه ایک بوزید مصحف ہے دن بھرز مین میں بھیتی ہاڑی

ورول الترآن من شهر ومينان شهر ومينان شهر ومينان شهر ومينان شهر ومينان شهر ومينان شهر وهوي المنظمية المنظمة الم

کرتے رہے، رات کوافطار کے وقت بیوی ہے کہا کھانالا وَاس نے کہا میں گرم کرنے کیائے التی ہوں) وہ کھانا گرم کرنے کیلئے گئی تو اتنی دیر میں ان کی آ کھولگ گئی، کیونکہ سارا دن کام کاج کی وجہ سے مخت تھا وٹ کا شکاز ہو چکے تھے، اس لیے چار پائی پر لیٹتے ہی سو گئے۔ جب بیوی کھانا لیکر آئی تو دیکھا کہ آپ سو گئے جیں تو بیوی کھانا میں آئی ہوگا، اس کہ آپ سو گئے جیں تو بیوی کھانا بینا ممنوع تھا، اس کہ آپ سو گئے جیں تو بیوی کے الب اس کیلئے کھانا بینا ممنوع تھا، اس لیے اگلی شی کے مالت میں ہی کی، یعنی بغیر کھائے ہیئے روزہ رکھ لیا۔ اب آ دھا دن گذر جانے پران کی حالت میں ہی کی، یعنی بغیر کھائے ہیئے روزہ رکھ لیا۔ اب آ دھا دن گذر جانے پران کی حالت میں ہی کی، یعنی بغیر کی شدت نے ان کی حالت کو غیر کر دیا۔ جب حضور اکر م ڈاٹیو کے آئیس اس حالت میں دیکھا تو وجہ دریا فت کی تو انہوں نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔

(جامع البیان جهس ۹۵، بخاری جامی ۲۵۱،۲۵۲ ملتقطا، ابودا و دج اس ۱۳۰۷ ترندی جهس ۱۲۱ سنن نسائی جهس ۳۰۵ منداحد جهس ۲۹۵ سیج ابن حبان برقم: ۱۳۳۹ تفییراین کثیر جهس ۴۵۶ من البراء بن عازب رضی الله عنه، در منثورج اس ۱۳۹۹)

دوسراواقعه:

ادھر حضرت عمر والنظا کا واقعہ یوں پیش آیا کہ وہ رات کو جب سونے کیلئے آمادہ ہوئے تو اپنی زوجہ کو عمل زوجیت کے لیے بلایا، اس نے کہا کہ بین سوچکی ہوں، انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہوں کا انہوں نے گمان کیا کہ وہ بہانے بنارہی ہے اور اس سے اپنی خواہش پوری کر ہی ، دونوں نے رات بسری (اور شیح کو نیہ واقعہ بارگاہ رسالت میں پیش کر کے عفو کے طالب ہوئے ۔ تو رہا تہ سری رادر شیح کو نیہ واقعہ بارگاہ رسالت میں پیش کر کے عفو کے طالب ہوئے ۔ تو رہا تہ سے کریمہ نازل ہوئی :

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسآئكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالنن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلو اوشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الآيه (البقرة: ١٨٤)

یعنی تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اورتم ان کے لئے لباس ہو، اللہ کوعلم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، سواللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معان فرمادیا، سوابتم (چاہوتو) ان سے مل زوجیت کرلواور جواللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اسے طلب کرواور کھاؤ، ہیوجتی کہ فجر کا سفید دھا گہ (رات کے) سیاہ دھا گے سے ممتاز ہوجائے۔ بھرروزہ کورات آنے تک پورا کرو۔

ان آیت کے نازل ہونے پرمسلمانوں کورمضان المبارک میں مغرب سے لے کرفخر تک کھانے چینے اور جماع کرنے کی عام اجازت مل گئی۔
(ملخصاً از جامع البیان ج۲ص ۹۵ ہفیبر ابن کثیر جام ۱۸۵۰،۱۵۸، درمنثور

لوٹ: بخاری شریف جلد دوم صفحہ کے ۱۳ پر دیگر صحابہ کرام دی انتی کا بھی رمضان کی الوں میں جماع کرنے کا ذکر کیا گیاہے۔

ج اص ۱۳۹۹ تفیرمظهری، ابودا و دج اص ۲۸۷)

#### وعوت فكر:

جیںا کہ گزرچکا ہے کہ حضرت عمر دلائنے نے خطاء کی وجہ سے اپنی بیوی کے اساتھ جماع کرلیا تو قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے تھم خداوندی میں تخفیف ہوگئی اور الوكول كورمضان المبارك كى راتول ميں جماع كى اجازت مل كئي۔

جس ہے آفاب نصف النہار کی طرح روشن ہو گیا کہ عام لوگوں کی نیکیاں بھی صالحین کی لغزشوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ہم ساری عمر کی نیکیاں، نہجد گذاریاں، شب زندہ داریاں اور آہ وزاریاں ہارگاہ خداوندی میں پیش کرکے سی ایک تھم کومنسوخ کرنے كى التجاكرين تو قطعاً اليي التجا قبول نه ہوگى ـ مگر مقربان با گاہ كى ايك لغزش ـ يحكم 🛚 خداوندی بدل جاتا ہے۔

بیرالله تعالیٰ کی ایسے بندوں کی عزت افزائی، کرم فرمائی اور شان بندہ نوازی ہے، وہ اسی طرح ہی لوگوں پر اپنے خاص بندوں کی عظمت ورفعت واضح فرما تا ہے۔ لا تو کہنے دیا جائے کہ جب ہماری نیکیاں ان کی لغزشوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں تو ان کی 🖁 نيكيون كاعالم كيا موگا؟ ـ

سفیداورسیاه دهاگے کی وضاحت:

آبیت کریمه میں حکم ہے کہ

دوتم کھاتے بیتے رہویہاں تک کہ فجر کا سفید دھا کہ سیاہ دھا گے سے متاز ہو

اس كالمعنى بيهب كه جب فجر كاونت داخل موجائة اس ونت تهمار

درون الترآن مني شهر ومنيان المحلك کھانا بیناممنوع ہے،سفید دھاگے سے مراد فجر کی روشنی ہے ۔۔۔۔کیکن ایک صحابی حضرت عدى بن عاتم ولانتيز نے ايك سفيد اور ايك سياه دھا كہ پكڑ كرا ہے سر ہانے كے نيچے ركھ ليا اور انہیں ویکھتے جاتے اور کھانا کھاتے جاتے، ان کا خیال تھا کہ جب سفید اور سیاہ وھا کہ الگ الگ وکھائی دے گا تب تک کھانا بینا جائز ہے، کیکن وہ ممتاز نہ ہوئے اور حضرت عدی والنیز نے کھانا بینا جاری رکھا، اتنی دیر میں بہت زیادہ روشنی ہو گئی تو وہ 🗒 رسول اكرم الفيليم كي خدمت اقدس مين حاضر ہوئے اور عرض كيا: یا رسول الله (ملافیدیم)! .....میں نے دونوں دھا کے اپنے سر ہانے کے نیجے رکھ لیے تھے آپ نے فرمایا تب تو تیراسر ہانہ بردا چوڑا ہے کہ تونے سفیداور سیاہ دھاگے (لین دن اوررات) کواس کے نیچےر کھالیا تھا۔ . ( بخاری جاص ۲۵۷، ج ۲ص ۲۸۲ مسلم جاص ۲۸۹، ابوداؤدج اص ۱۲۲۱) ایک روایت میں ہے: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤى نواجذه آب ان کی بات س کراس قدر مسکرائے کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں دکھائی دين لكيس (جامع البيان ج اص ١٠٠، درمنتورج اص ١٩٨٨) انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللد (مناتیم)!....سفید اور سیاه دها کے سے کیا مراد ہے ،وه دو دھا مے بی تو ہیں؟ ..... آپ نے فرمایا! ..... تیری گدی (پیشانی) بری عریض ہے کہ تو نے ان دونوں دھا کوں (لینی دن رات کو ایک ہی وقت میں ) دیکھ لیا ہے ،اس سے (اصل) دھا مے مرادبیں بلکہ اس کا مطلب دات کی سیابی اور دن کی سفیدی ہے۔

( بخاری جهس ۲۳۷)

لینی جب تک رات کی تاریکی چھائی رہے تم کھائی سکتے ہواور جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے کھانا بینا جھوڑ دو۔ سفیدی نمودار ہونے گئے تھانا بینا جھوڑ دو۔

ا بک روایت میں حضرت میں بن سعد را اللیک بیان کرتے ہیں:

آیت کریمه و کلوا و شربواحتی یتبین لکمه الخیط الابیض من النخیط الابیض من النخیط الابیض من النخیط الابیض من النخیط الاسودا تاردی گئی کیکن من النخجر "کالفاظ نازل نه ہوئے تو لوگوں کا طریقه کاریہ ہوا کہ وہ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں با کیلئے نمایاں ہو اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے اور کھاتے پیتے رہتے ،حتی کہ وہ دونوں ان کیلئے نمایاں ہو جاتے ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد "من النخجر "کے الفاظ نازل کیے ، جس سے آئیس علم ہوگیا کہ اس سے مرادرات اوردن ہے۔

(بخاری ج اص ۲۵۷، ج ۲ص ۱۳۸ ،مسلم ج اص ۱۳۹۹)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ روزہ اپنی موجودہ صورت میں یکبارگی نازل نہ ہوا تھا بلکہ اس کی حالتیں بدلتی رہی ہیں، احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں طریقہ کار میں ردوبدل ہوتا رہا تا آئکہ روزہ اپنی کامل اور کممل صورت کے ساتھ ہمیں تصیب ہوا۔ والحمد لله علی ذالك ۔

# مقصدروزه (تقوی)

ارشادباری تعالی ہے.

یایها لذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون (البقره:۱۸۳)

. بعنی اے ایمان والوائم برروزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں بر

فرض كئے گئے، تا كەشھىن تقوى حاصل ہوجائے۔

اس آیت میں روزوں کی غرض اوران کے مقصد کو بیان کیا گیاہے۔

اولين مقصد

روزے کا پہلا اور بنیادی مقصدتو تھم خداوندی اور انباع نبوی کو بجالا نا ہے۔
کیونکہ تھل محبت و مصدائے مسول از همد اولی "کے قانون پڑل پیرا
ہوتے ہیں۔ آبیں کی خار بی وجوہات کے در پے ہونے اور آبیں تلاش کر ۔ کی قطعا حاجت نہیں ہوتی ،ان کیلئے ہڑ مل میں بیسب سے بردا مقصد ہوتا ہے کہ اس میل سے ان کامجبوب راضی ہوتا ہے اور اس کا وصل اور قرب نصیب ہوتا ہے ۔ پھھائی طرح کا معاملہ روزہ کا کہی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

ابن آدم کے بر مل کوسات سوگنا تک بردهایا جاتا ہے سوائے روزہ کے،

قال الله تعالى الاالصوم فانه لى وانا اجزى بهـ

( بخارى ج اص ٢٥٥، مسلم ج اص ١١ سامشكوة ١٥٥ واللفظ له )

اللد تعالی فرما تا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزادیتا ہوں۔

دوسرامقصدُ:

جس کو قرآن نے بیان کیاہے وہ ہے تقوی۔

حقیقت بہ ہے کہ تقویٰ تمام عبادتوں کی جان ہے۔ کسی بھی عبادت کو دیکھا

جائے تو وہاں تقوی ہی کو بنیا دقر اردیا گیاہے۔مثلاً .....

است عید قربان کے موقع پر بڑے بڑے فیمتی جانورخرید کرائییں راہ مولا میں ذرج

کر دیا جاتا ہے ،سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارگاہ خداوندی میںان جانوروں کا خون،

گوشت، ہٹریاں یا بال وغیرہ بہنچتے ہیں؟.....اور کیا صرف جانور کا خون بہا دینے سے 🖁

قربانی کامقصدحاصل ہوگیا؟ .... بہیں بہیں ، کیونکہ قرآن اپنی لافانی زبان ہے اعلان

كرتاہے:

لن ینال الله لحومها ولاد مآنها ولکن یناله التقوای منکم (الج :۲۷) لینی الله کوان (جانوروں) کے گوشت اورخون ہر گزنہیں پہنچتے بلکہ اسکی بارگاہ

میں فقط تمہاری طرف سے تقوی پہنچاہے۔

معلوم ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار مسلمان کے تقوی پر ہے، جس آ دی

کویددولت نصیب ہوگئی، اسکی قرباتی قبول ہے اور دوسرے کی مردود

···· ای بات کوایک مقام پریون بیان کیا گیاہے:

جب آ دم علیاتلا کے دونوں بیٹوں نے قربانی بیش کی تو ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور دوسر سے کی رد کر دی گئی جسکی قربانی مر دود ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا:

لاقتلنك\_

میں تجھے ضرور کل کردوں گا۔

دوسرے نے کہا تیری قربانی کے رد ہونے اور میری قربانی کے قبول ہونے میں میراذاتی کوئی دوشنہیں ہے، کیونکہ حقیقت سہ ہے کہاللہ نتعالی ہر کسی کی قربانی کوقبول منیں فرادا

انعا یتقبل الله من المتقین - (المآئده: ۲۷) وه توصرف تقوی والوس کی طرف سے قبول کرتا ہے -معلوم ہوابارگاه خداوندی میں قبولیت کا درجہ فقط صاحبان تقوی و پر ہیز گاری کو

ی ملتاہے۔

الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث ولا فسوق ولا حدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوّدوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياولي الالباب (البقرة: ١٩٤)

لین جج کے مہینے معروف ہیں ہیں جس شخص نے ان مہینوں میں (جج کی نیت کرکے) جج کولازم کرلیا تو وہ جج میں عورتوں سے جماع کی ہاتیں نہ کرے ،نہ گناہ اور نہ جھگڑا کرے اورتم جونیکی کرتے ہواللہ اسے جانتا ہے اور زادراہ (سفر کاخرج) تیار کرواور

ا بہترین زادراہ تقویٰ ہے اور اے عقل والوجھ ہی سے ڈریے رہو۔ ا

معلوم ہوا کہ جے کے سفر میں بھی بنیا دی زادراہ تقوی ہی ہے۔

هی است اسی طرح نماز اور زکو ق کی علت غانی بھی تفوی وطہارت اور خوف خداوندی اللہ علی اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ ال اللہ جبیبا کہ فرمایا:

سيب حيائيول اور برائيول سے رك جانا ہى تواصل تقوى ہے۔

ایسے ہی زکوۃ اور صدقہ سے مال پاک اور صاف ہوجاتا ہے اور تزکیہ نس کا باعث ہوجاتا ہے اور تزکیہ نس کا باعث ہوتا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

خنمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهار (التوبه:۱۰۳) تزكيد فس تقوى ك بغير حاصل نبيس موتار

ایک اور مقام پر واضح الفاظ میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہرعبادت کی غرض یہی تقوی ہے۔ جبیبا کہ فرمایا: تقوی ہے۔جبیبا کہ فرمایا:

اعبدوا الله واتقوم - (العنكبوت:١١)

يعنى الله كى عبادت كرواور تفوى ايناؤ\_

گویا عبادت اللی کے ذریعے انسان کو تقوی اور ختیت کا درجہ حاصل کرنا

<u>چاہے۔</u>

الله جب انسان کو دولت تفوی حاصل ہو جاتی ہے، تو اسے معیت خداوندی تصیب ہوجاتی ہے، تو اسے معیت خداوندی تصیب ہوجاتی ہے، اعلان خداوندی ہے۔

ان الله مع الذين اتقوا - (الخل : ۱۲۸) بين الله مع الذين اتقوا - (الخل : ۱۲۸) بين كساته الله تقوى والول كساته بي

روزه، تقوى كالبهترين ذريعه.

دیگرعبادات کےعلاوہ روزہ حصول تقویٰ کا بہترین اور کارگرعمل ہے۔انسان
کوحقیقت تقویٰ سے آشنا کرانے کیلئے رمضان المبارک کے ایک مہینہ کے روزوں کو
فرض کر دیا گیا۔اور پھر جا بجا اس کونا جائز ،خلاف شرع اور بے ہودہ باتوں سے رکنے ک
ترغیب دی گئی ہے۔تا کہ مطلوب کا حصول آسان ہو سکے ،جیسا کہ احادیث نبویہ میں گالی
مگلوچ بخش گوئی وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔

المستنبوي م

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احدا وقاتله فليتل انى امرؤصائم ـ

(بخاری جاص ۲۵۵، مسلم جاص ۳۹۳، مشکو قاص ۱۵۱ واللفظ اد) جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، تو گالی ندد ہے، بری بات ندکرے اگر کوئی دومرااسے گالی دے یا اس سے جھکڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہددے کہ میں روزہ دار

ملاحظ فرمائيل حصول تقوى كاكتنابهترين كرسكها ديا ہے۔

.... أيكروايت ميل إ:

جب ماه رمضان کی میلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا

ا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں ا 🖁 کھولا جاتا اور جنت کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے، ان میں ہے کوئی درواز ہ بھی بند 🎚 نہیں کیا جاتا، پھرایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر جاہنے والے آگے ہڑھ!....اور اے شرچاہنے والے رک جا!....اور اللہ تعالیٰ بہت کثیر لوگوں کوآگ ہے آزاد کرتا ہے ا اوربیمل بررات ہوتا ہے۔ (تر مذی ح اص ۸۹، ابن ماجه ۱۲۰، مشکوة ص ۱۷۱) ال حديث سي جي واضح ب كدرمضان المبارك كم مهيند ميس برائي سي في كرتفوى كوحاصل كرنے كى دعوت دى جاتى ہے۔ الكامديث مير إ من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابة ـ ( بخارى ج اص ۲۵۵ ، مشكوة ص ۲۵۱) جس آ دمی نے جھوٹی بات اور اس برعمل کرنائبیں جھوڑ اتو اللہ کواس کے کھانا بینا 🖁 لیعنی فقط کھانا بینا چھوڑ دیناروزہ کی حقیقت نہیں ہے بلکہاصل چیز کو ہراس کام

لیمی فقط کھانا پینا چھوڑ دیناروزہ کی حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل چیز کو ہراس کام سے خود کو بچانا ہے جس سے بیخے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے اور یہی تقویل ہے۔ ایک روایت میں بیلفظ ہیں:

اذا صمت فلیصم سمعت وبصرت ولسانت ویدت و کل عضومنت (درمنتورج اص ۱۳۲۸، دوسرانسخه ج اص ۱۲، مصنف این الی شیبه ج۲ مص۲۲، مسنف این الی شیبه ج۲ مص۲۲، سنن کبری لیبه تی ج ۱۵۷ (۱۵۷)

جب توروزه رکھے تو تیری ساعت، تیری بصارت، تیری زبان، تیرے ہاتھ

اور تيرا برعضوروزه دار جونا جائيے۔

لعنی روزے کا اثر سارے جسم پر ہونا جاہے۔

ہے۔۔۔۔۔ ای طرح ایک جوان نے حضور اکرم سُلُائِیَا اسے عرض کیا کہ کیا وہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں۔ جبکہ بوڑھے آ دمی کو آ بینے بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے کی اجازت عنائت فرمائی ہے۔ملاحظہ ہو!

(ابوداؤدج اص ۱۲۳ مشكوة ص ۲ سا)

اس اجازت اور ممانعت میں بھی تقویٰ کی جھلک ہی کارفر ما ہے، کیونکہ ور سے آدی کیلئے خود کو بوس و کنارتک محدود رکھنا درست ہے۔ جبکہ جوان آدمی کیلئے بوسہ سکت ہے۔ جبکہ جوان آدمی کیلئے بوسہ سکت ہی محدود رہنامشکل امر ہے اس ، لیے اسے بوسہ لینے سے روک دیا۔

کیونکہ خطرہ والی چیز ول سے بیخے کا نام ہی تقویٰ ہے۔

کیونکہ خطرہ والی چیز ول سے بیخے کا نام ہی تقویٰ ہے۔

جیسا که دومری روایت میں اسکی وضاحت موجود ہے۔ سیمنا النیکی نے ارشادفر مایا: آب مناباتیکی نے ارشادفر مایا:

حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھشبہ (اور خطرہ) دالی چیزیں ہیں، جس نے خود کوان امور سے بچالیا، تو اس نے خود کو حرام سے پچالیا جو مشتبہات میں پڑگیا وہ حرام میں واقع ہوجائیگا۔ (بخاری ج اص ۱۳)

ایک اور مقام پر آپ نے روزہ دار کو روزے کی مقصدیت کی طرف توجہ ولائے ہوئے اور مقام پر آپ نے روزہ دار کو روزے کی مقصدیت کی طرف توجہ ولائے ہوئے ارشاد فرمایا:

كم من صائم ليس له من صيامه الاالظمأ وكم من قائم ليس له بن قيامه الاالسهر...

ورول الترآن مني شهر دمينان هري الترآن من شهر دمينان هري الترآن من شهر دمينان هري الترآن من التراق وداري ج ٢ص ١٩٩٠، ابن ماجير ٢٢١، مشكوة ١٢٤ واللفظ لهُ، المستدرك ج اص ٥٣٩) کتنے ہی روزہ دارایسے ہیں کہ انہیں اینے روزوں سے فقط پیاس ہی حاصل ا ہوتی ہے اور کتنے شب زندار ایسے ہیں کہ انہیں اینے قیام سے فقط بیداری ہی حاصل ليخى صرف منه بانده لينے سے روزہ كى غرض يورى نہيں ہوتى ،اس سے تو فقط بھوک اور پیاس ہی ملے گی ، روز ہ کی غرض وغایت اور مقصد کے حصول کیلئے خود کو تمام امنوعات سے روکنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں: دوآ دمیوں نے ظہر یاعصر کی نماز ادا کی ، وہ روز ہ دار تھے، جب نبی کریم ماناتیا إنمازيه فارغ موئے ، تو آپ نے فرمایا: تم اینے وضوا در نماز کولوٹا و اور روز ہ کو جاری رکھو، لیکن اسکی دوسرے دن قضا کر المينا، انہوں نے بوجھا: یارسول اللہ! کس وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کئم نے فلاں آ دمی کی 🖁 غیبت کی ہے۔(مشکوۃ ص۱۵م، شعب الایمان جہاص۲۲۳) ملاحظه فرمائيس! حالت ِروزه ميں تقوی کا اثر اس قدرغالب ہونا جا ميئے کہ سی کی غیبت سے بھی خود کو بچانا جا ہیے ، ورندروز ہے کا لوّاب ضالع ہو جا بڑگا۔ روزه دار کے مشاغل: موجودہ حالات پر ایک طائز اندنظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ دار اروزہ کے تقاضوں کو بورا کرنے کی بجائے یہاں بھی من مانی اور سینہ زوری پر اتر ہے

سى الران من شهر رمدين جري المحكالة جري المحكالة على المحكالة المحك ہوئے ہیں۔ جاہیے تو میرتھا کہ روزے کے اثر ات نہ صرف ماہِ رمضان میں ہی بلکہ پورا اسال نظراتشيں۔ کیمن افسوں کہ روز ہ کا اثر تو ما و رمضان میں بھی بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ویکھائی دیتا ہے۔لوگ اینے روزے کے کمحات کو گذارنے کیلئے راہ راست سے بھلکے و ئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی تاش اور شطر نج کھیل رہاہے، تو کوئی ٹی وی اور ڈش انٹینا کے سامنے حاضر باش ہے، كونى كانےس رہاہے، تو کوئی گالی گلوچ میں مصروف ہے، کوئی فخش گوئی میں مبتلاہے، تو کوئی برکلامی میں، اورکوئی چغلی اورغیبت کے مرض میں ملوث میلے کی طرح نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، داڑھیاں بھی منڈائی جارہی ہیں، اور گیس بھی ہائک رہے ہیں، بلكه في روزه دارتواس قدر واحتياط كادامن تقام مركعة بيل كرمعاذ الله ے کی حالت میں بھی ' حقد نوشی فرماتے'' ہیں۔ جبكه بهوناميرجابي تفاكه ہارے ہاتھ میں شطر نے کے دانوں کی جگہ بیجے کے دانے ہوتے،

ہمارے سامنے ڈش انٹینا اور ٹی وی کی بجائے قر آن کے بارے ہوتے،
گانوں کی بجائے ہم حمد و لعت ، تلاوت و اسلامی بیانات سنتے ،
فخش اور بے ہودہ گفتگو کی جگہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ، نبج و ہلیل اور استغفار جاری رہتا ، اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ،

اپنامحاسبہ کرتے .....گناہوں کو یاد کرکآہ و بکا کرتے ..... حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجالاتے، فرائض کے علاوہ نو افل کا بھی اہتمام کرتے، چہروں کوسنت مبار کہ کے نور سے پر نور کرتے، تو ہمیں تسکین قلب حاصل ہوتی،

ہمارے کاموں میں برکت نازل ہوتی ،ہم اسلام میں پختہ قدم ہوتے ، بارگاہ خدا دندی اور بارگاہ نبوی میں سرخروہوتے ، '' ہمیں تقویٰ وطہارت مل جاتے ،

> جس سے ہمارے دونوں جہان سنور جاتے۔ اے کاش ایبا ہوجائے!

اللهم آمين! بجاه نبيك الكريم الامين والصلواة والسلام عليه وعلى آله واصحابه اجمعين

# نزول قرآن كامهينه

یہ ماہ مبارک جہاں دیگر فضائل وبرکات کا حامل ہے وہاں اسکی ایک عظیم فضیلت اور دفع عظمت رہے کہ اس پرانوار مہینے میں اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ماہ رمضان المبارک کا تعارف بھی اس حوالے سے کرایا گیاہے، ارشاد باری تعالی ہے:

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهٰلی والفرقان۔ (البقره:۱۸۵)

رمضان کامپینہ وہ ہے، جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کی ہدایت کیلئے، اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (حق وباطل کے درمیان) فرق کرنے والا۔

# رمضان اورقر آن كى مناسبت

رمضان اورقر آن کی آئیس میں بہت زیادہ مناسبت ہے:

.... امام رازی علید الرحمة فرمات بین:

رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کی ابتداءاس وجہ سے کی گئی کہ قرآن کر یم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انوار اللہ یہ بیشہ مجلی اور منکشف رہتے ہیں ،البتہ ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے حجابات بشریہ مانع ہوتے ہیں اور حجابات بشریہ کے ذوال کا سب سے قوی سبب روزہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے قوی سبب روزہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے قوی سبب روزہ ہے اور نبی کریم مان اللہ کے خرمایا:

اگر بنی آ دم کے قلوب میں شیطان نہ گھومتے تو وہ آسانوں کی نشانیوں کو دیکھ لیتے۔اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے اس لیے نزول قرآن كى ابتداء كيك اسم بينه كوخاص كيا گيا\_ (النفير الكبيرج اص١٢١) لینی کلام اللی ( قرآن مجید) کے انوار کے حصول کے لیے بشری حجابات کا المهنا ضروري ہے اور بشري حجابات كے زوال كيلئے روزہ مبھ رب عمل ہے، اس ليے الله ا تعالیٰ نے ماہِ رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا، تا کہ مسلمان روزوں کے سبب ا تجابات کودورکر کے میرے کلام کے انوار وتجلیات کوسمیٹ سکیں۔ امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی علیه الرحمة فرماتے ہیں: ماه رمضان السبارك تمام خمرات وبركات كاجامع باور برخبر وبركت جوجهي . السيح وه حضرت ذات تعالی ونفذس کی طرف سے فيض پہنچار ہی ہے اور اس ذات کے الشيونات كالتيجه ہے، كيونكه جوشرونقص بھى وجود ميں آتا ہے اس كى ذات دصفات محد شر كمنشاء عب- ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن النساء: 24) (جو بھی بھلائی سجھے پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو بھی ا برائی تجھے پہنچی ہے وہ تمہاری طرف سے ہوتی ہے ) نص قاطع ہے۔ پس اس ماہ مبارک کی تمام خیرات و بر کات ان کمالات ذاتید کا نتیجہ ہیں۔جن کی جامع شان کلام ربانی ہے اور قرآن مجید اس شان جامع کی تمام حقیقت کاحاصل ہے، لہذا اس ماہ مبارک (رمضان) کوقر آن مجید کے ساتھ مناسبت کی حاصل ہے، کیونکہ قر آن مجید تمام کمالات کا جامع ہے اور میمبینہ جامع جمیع خیرات لین ان تمام نیکیوں کا جامع ہے ،جو کہ ان المالات کے نتائج وثمرات ہیں اور بہی مناسبت اس ماہِ میارک میں قرآن مجید کے نزول

مبارک میں قرآن مجید کے دور کاخصوصی اہتمام فرماتے تھے،جیسا کہ

حضرت عبداللدين عباس والنوائي السيمروي ب

كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكأن أجود

إمايكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان

إنيدارسه القرآن فلر سول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح

المرسلة\_ ( بخارى خ اص ۲۰٬۲۵۵،۲۰۵۵، ۲۲۵۸، ۲۲۵۸)

یعنی حضورا کرم ملانتیام تمام لوگوں ہے زیادہ تنی تنے اور تمام اوقات سے بڑھ کر

ا آپ رمضان میں زیادہ کئی ہوجاتے تھے، جبکہ جبرائیل علیائیں آپ سے ملاقات کرتے،

المحضرت جبرائيل عليابيًا ومضمان كي ہررات ميں آتے اور آپ كيساتھ قرآن كا دور كرتے

ه..... آپ کی حیات طبیبہ کے آخری سال ماہِ رمضان المبارک میں دومر تنبقر آن کا

دور بوانگار ملاحظه بو!

حضرت سيده فاطمه والنواسيمروي ي:

اسرالي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل يعا رضني بالقرآن

كل سنة وانه عارضني العامر مرتين ولا اراه الاحضر اجلى -

(بخارى جاص ۱۵، جسم ۲۸۸)

نی کریم ملاقید من محصے بدراز بتایا کہ جرائیل علیاتی ہرسال میرے ساتھ (

ایک بار) قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال اس نے دو بار دور کیا ہے جس سے

میں سمجھتا ہوں کہ میری و فات کا وفت قریب آگیا ہے۔

ع..... ایسے بی حضرت ابو ہریرہ والفید کابیان ہے:

کان یعرض علی النبی علای القران کل عام مرة فعرض علیه مرتبین فی العام الذی قبض - ( بخاری ۲۳ س ۸۳۷)

نی کریم طلقی کی کیساتھ ہرسال ایک مرتبہ قرآن کا دور کیاجا تا تفالیکن جس سال آپ کا وصال ہوااس سال دومرتبہ دور کیا گیا۔

دوباردور کی وجه:

امام قسطلانی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ آخری سال آ بیے قر آن کا دور دوبار کیوں کیا؟ فرماتے ہیں:

اسکی وجہ رہی ہے کہ پہلے سال جب قرآن کا نزول ہوا، تو بعد میں وہی کا سلند منقطع ہوجانے کی بناء پرآپ سال اول میں دور نہ فرماسکے، اس کےعوض میں آخری سال دوبار دور ہوا، تا کہ قرآن کے دوراور حیات نبوی کے سالوں میں مطابقت ہوجائے۔(حاشیہ بخاری ج۲ص ۷۸۸)

رمضان میں قرآن برصنے کی فضیلت:

ماہِ رمضان المبارک بیں رحمت خدادندی چونکہ عروج پر ہموتی ہے، بدیں وجہ دیگر عبادات کےعلاوہ تلاوت قرآن مجید کا ثواب واجر بھی پہلے ہے بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ مظافیظ نے نہ صرف ماہِ رمضان المبارک بیں خود قرآن کریم کا دور فرمایا ، بلکہ ایجا اس کمل سے امت کو بھی تلاوت قرآن کی ترغیب دلائی ہے۔ وہ حدیث یاک جس میں قرآن اور روزوں کو شفیع سفارش کہا گیا ہے، اس سے

ورول الترآن مني شهر د مندان بالمنافقة بالمنافق ا بھی روزے کی حالت میں، تلاوت قرآن کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ دن کو حالت صیام میں رہے اور رات کو تلاوت قر آن کرے، (خواہ نماز تر اوت کے وتہجد میں ہی ہو) تو 🖁 ا قرآن اور رمضان اسکی شفاعت کریں گے۔ 🕸 ..... يكى وجهه ہے كه امت مسلمه كنژت كيساتھ ماهِ رمضان ميں ختم قرآن كا اہتمام الکرتی ہے، نماز تراوح میں اور دیگر مواقع پر بھی، حدیث یاک میں ہے: الله المران مجيد كو توجه سے سننے والے كو دوہرا اجر ملتا ہے اور جو قرآن پاك كی ا تلاوت كرتا بنة قيامت كه دن بيتلاوت اس كيلئے نور ہوگى \_ (منداحمه جمع ۱۲۳ تفییر در منثورج ۳۳ ۵۵۵) اندازه كيجئ إماه رمضان المبارك من تلاوت قرآن كالواب ئس فندر بروه جا تا ہوگا۔ تلاوت قران کے دیگر فضائل: يهال پرتلاوت قرآن کی نضیلت پرضمناً چندآیات بینات اورا حادبیث میار که ا پیش کی جاتی ہیں تا کہ اہل ایمان کے ذوق کو تازگی ، روح کو بالیدگی اور قلوب کو آسودگی الماصل موءاور تلاوت قرآن مجيد كى شش ميں مزيداضا فد كاباعث موجائے۔ ارشادبارى تعالى ب: وننزل من القران ماهو شفآء ورحمة للمؤمنين ـ (الامراء:٨٢) اورہم نے قرآن نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کیلئے شفاعت اور رحمت ( کاذر اید) ہے

رون الرآن من شهر دمنسان هري المراكة ال يا يهاالناس قد جآء تكم موعظة من ربكم وشفآء لما في الصدور وهدًى ورحمة للمؤمنين ـ (يولن: ٥٨) ا \_ الوكوا تحقیق تمهارے بیاس تمهارے رب كی طرف سے نفیحت آگئی دلول مين موجودا مراض كيليح شفااورمومنول كيليح بدايت اوررحمت. معلوم ہوا کہ قرآن اہل ایمان کیلئے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ اور نسخہ شفا بن کر @..... تلاوت قرآن کے وقت سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث یاک میں ہے کہا کی شخص سور ہ کہف پڑھ زیاتھا اس کے گھر میں ایک جانور تھا ا جا تک وہ جانور بدکنے لگا، اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اسکوڈ ھانیا ہوا ہے۔ اس مخض نے نبی كريم من الني السيال واقعه كاذكركيا توآب في مايا: الصحف برصة رموا ..... بيكينه ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ (مسلمج اص ۲۲۹، مشکوة ص ۱۸۱، بخاری چراص ۲۸۹) اكرقران يرصف والالور اخ وق وشوق اور در دوسوز كساته قران يرسف فرشت بھی اسکی تلاوت کو سننے کیلئے اتر آتے ہیں۔ حدیث یاک میں ہے: حضرت اسيد بن حفير والنفظ بهت خوش الحاني كيساته قرآن مجيد يرصت تنه، وه کہتے ہیں کہا کیک رات میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر دیاتھا کہاں وفتت میرا گھوڑ ابندھا ہوا تفااورميرا بينا يجامير مقريب لينابوا تفاوه اس ونت كم س بجيرتفاءا حيا مك گھوڑ اا جھلنے نگاء میں رک گیا، مجھے اس وقت صرف اینے بیٹے کے متعلق پریشانی تھی ( کہ کہیں گھوڑا بيج كو كچل ندال في المحور ايرسكون موكيا اور ميس نے دوباره سورت پرهني شروع كى ،

گھوڑا پھراچھنے لگا، میں پھررک گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکرتھی، میں نے پھر

پڑھنا شروع کیا اور گھوڑنے نے بھی اچھلنا شروع کر دیا۔ اچا تک میں نے سراٹھایا تو کیا

دیکھتا ہوں کہ آسان میں سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیزا تر رہی ہے، جس میں چراغ

روشن ہیں، میں خوفز دہ ہو گیا اور مین کورسول اللہ ملائے گئے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو

سارا واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا، اے ابو بجی تم پڑھتے رہتے! میں نے عرض کیا! ۔۔۔۔ یا

رسول اللہ (منافیق کے)! ۔۔۔۔ میں پڑھتا تو گھوڑا چھلنے لگنا اور مجھے بیٹے کی فکر لاحق ہو جاتی،

آپ نے فرمایا:

اے ابن تقییر پڑھو! ..... میں نے پڑھا تو کیا دیکھا ہوں کہ میرے سر پر سائبان کی مثل کوئی چیزتھی جس میں چراغ روش تھے میں خوفز دہ ہو گیا، آپ نے فرمایا: یہ فرشتے ہیں جو تیری آ واز کی وجہ سے قریب آئے ہیں، اگرتم صبح تک پڑھتے رہتے، تو لوگ ان کود کمھے لیتے۔ ( بخاری ج میں ۵۵ مسلم جاس ۲۶۹، مشکلو ۱۸۴۶)

شرآن مجیدانسان کی جان و مال کا محافظ بھی ہے، جبیہا کہ درج ذیل روایت
 سے ثابت ہے:

حضرت ابو ہرمیرہ رہائند بیان کرتے ہیں:

رسول الله طَالِيَّةُ إِنْ مِنْ مِحْصِصِد قَدَ فَطَرِ كَى حَفَاظت كَيلِيَّ مَامُور فرمايا، پس اچا نک ایک آنے والا آیا اور ( دونوں چلوؤں ہے ) کھانا لینے لگا، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ تخصے رسول الله طَالِیْکِمْ کے پاس ضرور لے کر جاؤل گا، اس نے کہا میں مختاج ہوں مجھ پر بچول کا بوجھ ہے اور سخت ضرورت بھی ہے، کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، جب شبح ہوئی تورسول الله طَالِیْکِمْ نے فرمایا:

يااباهريرة مافعل اسيرك البارحة

ابو ہریرہ تیرے گذشتہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (سلطینیم)! اس نے سخت حاجت اور عیالداری کا

منکوہ کیا تو مجھے رحم آگیا اور میں نے اسے جھوڑ دیا آپ نے فرمایا نہیں ،اس نے بچھے سے

جھوٹ بولا ہے اور وہ بھرآئے گا، فرماتے ہیں: مجھے یقین ہو گیا، کہ آپ کے فرمان کے

مطابق وہ ضرور آئیگا، پس میں اسکی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور کھانے سے کیوں بھرنے

لگا، میں نے اسے بکر لیا، میں نے کہا: میں تخصے ضرور رسول الله ما الله علی خدمت لے

جا وَل كا اس نے كہا: مجھے جھوڑ دو، میں حاجت منداور عیال دار ہوں، میں دوبارہ ہیں

آؤں گا، سو مجھے رحم آگیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، پس صبح ہوئی تو آپ النظام نے مجھے

فرمایا: ابوہررہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا

يارسول الله (ملافيد مل المين السين الني سخت حاجت اورعيالداري كي شكايت كي،

ا توجهے رحم آسمیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا اس نے بچھ سے جھوٹ کہا ہے اور

وہ پھرآئیگا۔ پس میں بہچان گیا کہ آپ کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئیگا، تو میں اسکے

انظار میں بیٹھ کیا، وہ آیا اور کھانے کی مٹھیاں بھرنے لگا، میں نے اس کو بکڑا اور کہا کہ

میں تھے رسول الله مالند کی فیام کے پاس ضرور لے کرجاؤں گاء آج بیآخری بارہے، تو کہتا ہے

كرمين نبيس أول كااور بيرام جاتاب، اس نے كہا، مجھے جيمور دو، ميں تخفيے ايسے كلمات

ا تا ہوں، جن سے تم کونفع ہوگا، میں نے کہا وہ کو نسے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تم

بستريرجا وكوآية الكرى (الله لااله الأهو الدي القيوم آخرتك) يرهنا، توضيح تك

اللدتعالى تمہارى حفاظت كرے كا اور سے تك تمہارے ياس شيطان نبيل آئے گا۔ يس

وروال الترآن مني شهر ومنيان ﴿ ١٤٥٥ ﴿ ١٤٥٥ ﴿ ١٤٥٥ ﴿ ١٤٥٥ ﴾ ﴿ ١٤٥٥ ﴾ ﴿ ١٤٥٥ ﴾ ﴿ ١٤٥٥ ﴾ ﴿ ١٤٥٥ ﴾ ﴿ ١٤٥٥ ﴾ الميس في است جهور ديا من حضور اكرم المين في المان تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: اس نے کہا تھا کہوہ مجھے چند کلمات بتا تا ہے، جن سے اللہ تعالی مجھے فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ بات کی کر گیا ہے، ا الکین خودجھوٹا ہے، کیاتم جانے ہو کہتم تین رات کس سے بات کرتے رہے ہو؟ میں نے 🖁 المعرض كيا نهيس، آپ طافية لم ناما وه شيطان تفايه ( بخاری جهس ۲۹ ۲ ، ترندی جهس ۱۱۱ ، مشکلو ۱۸۵ ) ا فاكده: ال حدیث پاک ہے درج ذیل فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں: حضرت ابوہریرہ والنیئے کے بتانے سے قبل ہی رات کے واقعہ کی خبر دی اور آئندہ · المهونيوالي واقعدى بيش كوئى فرمائى ، للهذا آب كوعساليم مساكسان ومسايسكون ما نا حضرت ابو ہر رہے والفین اور کسی دوسر ہے صحابی دالفین نے بھی اس پر کوئی اعتراض النبيس كيابمعلوم مواان كالجفي عقيده يبي تقا\_ حضرت ابو ہریرہ رہائنے کیا میرامت ہے کہ آپ نے شیطان پرغلبہ یا لیا اور اس نے آپ کے آگے منت ساجت شروع کر دی۔ ریہ بھی واضح ہوا کہ رحمانی طافت شیطانی طافت سے زیادہ قوی ہے۔ اولیاء کرام کے باس رحمانی اور روحانی طافت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے شیطانی طافتوں پر

دول الرّان في شهر رمضان ١٩٨٨ ١١٥٨ ١١٥٨ ١١٥٨ تسلط وغلبدر کھتے ہیں، اور شطانی طافت کوان برکوئی تسلط ہیں۔جس برقر آن بھی گواہ ہے ملاحظه بواسوره الحجر: ۲۲ \_ النيز سے دوايت ہے: تم میں سے کون جاہتا ہے کہ وہ صبح بطحان یاعقیق (بدینہ کی دو وادیاں جہاں ا جانوروں کی منڈی لکتی تھی) کی طرف جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع حمی کے دو بہت إلى الله جربي والى الوشينال لے آئے! ..... تو ہم نے عرض كيا: يا رسول الله (مثلينينم)! ہم ا ایما کولی بدیندگرتا ہے، تو آینے فرمایا: ایما کیوں نہیں ہوتا کہتم سے کوئی ایک صبح مسجد الله جائے كدومال قرآن كى دوآيتى سيكھے تواس كىلئے دوانٹيوں سے بہتر ہے اوراگروہ المناس المين سيكه يارثر هيتو تنين اوندنيون سے بہتر ہے اور جارا بيتن جاراونديوں اور استے ای اوسوں سے بہتر ہیں۔ (مسلمج اص ۱۷۸مشکوۃ ص ۲۷۰) الله مرره والله سمروي الديرية والله المرية وي المانة رسول الله فَاللَّيْكِمْ فِي فِي ما يا كياتم ميس سه كوئى آدى جابتا ہے كه جب وه كھر جائے تو وہان تین حاملہ موتی تازی اوٹٹنیاں یائے، ہم نے کہا بالکل تو آپ نے فرمایا تنین آبات جو محض نماز میں پڑھے گا توبیاس کے لیے تین موٹی تازی حاملہ اوسٹیوں سے المترب - (مسلم ج اص ۱۷۱، مشکوة ۱۸۳) ٠٠٠٠٠ حضرت عائشه والفيافرماتي بين: نبى كريم الليكم في المان من قرآن يرهنانماز كم علاده قرآن يرصنا سے اصل ہے اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا تھیج (سبحان اللہ کہنا) اور تکبیر (اللہ اکبر کہنا)

## ورول الترآن فني مشهر وصفعان هي المناهج المناعج المناهج المناهج المناهج المناهج المناعج المناعج المناعج المناع السے اصل ہے۔ (شعب الایمان ج ۵ص ۲۵۲، مشکوة ص ۱۸۸) @ ..... حضرت عا ئشرصد يقه رضي في التي بين: رسول التُدعَلَّا لِيَّا إِنْ مَعْزِرُ اور بررگ محيد كا ماہر ہووہ معزز اور بررگ ا فرشتول کے ساتھ رہتا ہے اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہواور وہ ایک ا الك كرية هتا موتواسكودو گنااجرملتا ہے۔ (مسلم جاص ٢٦٩، ترندي جهص ١١١) ···· حضرت عبدالله بن مسعود طالله بيان كرت بين: اس كيلئے ايك نيكى ہےاورا يك نيكى كادس كنا اجرہاور ميں پنييں كہنا كه " السم" ايك حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (ترندی ج ۲ص۱۱، مشکله ۱۸۱۶) قرأن میں دیکھے بغیر تلاوت کرنے سے ایک ہزار درجہ تواب ہے اور قرآن المیں دیکھ کرتلاوت کرنے کا اجردو ہزار درجہ ہے۔ (مشكوة ص ۱۸۸، مجمع الزوائدج يرص ۱۲۵، كنز العمال ج اص ۱۹، شعب الايمان ص جه ١٣٣٥)

فرمایا کثرت کیساتھ موت کاذکراور قرآن کی تلاوت۔

جبتم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا جا ہے تو وہ قر آن کی تلاوت کرے۔ ( کنز العمال جاص ۱۲۸، دوسرانسخہ جاص ۱۵۰،مند الفردوس برقم: ۱۹۵،

تاریخ بغدادج یص ۲۳۹، الجامع الصغیر: ۱۳۰۱)

س سرمانا في المنظمة المنظمة المنطقة ال

القرآن شافع مشفع ....الحديث ـ

قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اسکی شفاعت قبول ہوگی۔ اور اپنی بات منوانے والا ،تصدیق یافتہ ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب ج۲ص ۳۸۹، درمنثورج ۳۳۹ منوانے والا ،تصدیق یافتہ ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب ج۲ص ۳۸۹، درمنثورج ۳۵۰، محمع الزوائدج اص ۱۸۱)

#### جوقرآن نه بره هے:

حضرت علی والنظیر بیان کرتے ہیں رسول الله مظافیر کے مایا: جس مظلمرنے قرآن کوترک کردیا ، الله تعالی اس کو ہلاک کردے گا، جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا تو اللہ تعالی اس کو کمراہی میں رہنے دے

گا۔ (تر ندی جام ۱۱۱منگاو قاص ۱۸۱۰ داری ج ۲ص ۵۲۷) مسترت ابن عباس داشتی است مروی ہے:

رسول الندمالية المستفرمايا: جس كے سينے ميں قرآن ہيں وہ وريان كھر كى طرح

ہے۔(ترمذی جسم ۱۱مشکو ۱۸۱۶)

الله النفط الترت معد بن عباده والتفط بيان كرتے ہيں:

رسول الندمي في المنظم في مايا: جوا دى قر آن يراهتا تقيا بھراسے بھول جائے ( يعنی

تلاوت کرنا جیموڑ دیے یا اس کی تعلیمات کو بھلا دیے اور قرآن کے حلال وحرام کو بھلا دیے) وہ اللہ سے کوڑھی ہوکر ملے گا۔

(ابوداؤدج اص ٢٠٠، داري ج ٢ص ٥٢٩، مشكوة ص ١٩١)

لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن پڑھیں جو بھول چکاہے، اسکی معذرت کریں، اسے دوبارہ سیکھ کراس پڑمل کرنے کی کوشش کریں۔

مسائ*ل روز* ه

روزہ ایک اہم اور بامقصد عبادت ہے، جس کی جزا بھی عظیم ہے۔ بیدفلاح
دارین اور رضائے اللی کا موجب ہے۔ اور روزہ دار کے لئے بیسب پچھتب ممکن
ہے، جب اسے شرکی حدود وقیود کی پابندی کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اور بیحقیقت ہے
کہ جب تک روزہ دارکوا سکے احکامات اور اوامر دنواہی سے پوری آگاہی نہ ہوتو وہ اسکے
تقاضوں کو کس طرح پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوزے کے احکام ومسائل
سے واقفیت حاصل کی جائے، چنانچے مسائل روزہ مختصراً پیش خدمت ہیں۔

مسائلِ سحری:

سحری بھی ہارگاہ خدواندی کاعظیم تخفہ ہے۔ بیسعادت بھرے لیجے انبان کی روحانی بالیدگی اور باطنی یا کیزگی کا موجب ہیں۔اس وفت کا ایک ایک لیجہ خیروبرکت

کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت کو صرف ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص نہیں کیا المياء بلكه بوراسال اسے حاصل كياجاسكتا بيدارشاد نبوى ب تسحروافان في السحور بركة سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ( بخاری ج اص ۲۵۷ مسلم ج اص ۲۵۰ مشکوة ص ۱۲۵ ما ابن ماجيس ۱۲۲) حضورا كرم النيكم في مركات كوبيان كرية بوعة مزيدار شاوفرمايا: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار (ابن ماجر ١٢٢٧) دن کےروزے (کو پورا کرنے) کیلئے سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو معنی سے میں کا کھاناروز ہے کی تکمیل کا بہترین معاون ویدد گار ہے۔ اسلام في مسلمانول كومتعدد التيازي نشانات في ازام منعدد التيازي نشانات في المازام كا كهانا بهي المي امور ميس سے ايك انفرادي عمل ہے۔ رسول اكرم النيكيم في ارشادفر مايا: فصل مابين صيامناوصيام اهل الكتاب اكلة السحر\_ (مسلم جاص ۲۵۰، ترندی جاص ۸۹، مشکوة ص ۲۵۱، ابوداؤد جاص ۳۲۰) جارے اور ال کتاب کے (روزوں کے درمیان) فرق کرنے والی چیز سحری حضورا كرم التفييم كمينز ديك سحرى كاكهاناا تنامبارك تفاكدا كرآب كهانا تناول رب ہوتے اورکوئی خادم حاضر خدمت ہوجاتا ،تو آپ اسے بھی دعوت دیتے جیما حضرت عرباض بن ساريد واللفظ بيان كرتے ہيں:

میں دربار نبوی میں حاضر ہوا ،آپ اس وفت سحری کا کھانا تناول فرما رہے تقے، مجھے دیکھ کرفر مایا:

> هلم الى الغذاء المبارك (ابوداؤدج اص١٣٠٠م مشكوة ص١٤١) آ ؤبرکت والے کھانے کی طرف۔

سحرى كھانے كيليے كوئى بھى ياكيزہ اور حلال كھانا استعمال كيا جاسكتا ہے۔ ليكن اگراس وفت تجھورميسر ہوتو ضروراستعال كريں۔ كيونكہ رسول الله منافظة ارشادفر ماتے ہیں:

> تعمر سحور المؤمن التمر - (رواه ابودا ورمشكوة ص٢٦١) مؤمن کی بہترین سحری تھجور ہے۔

> > ایک روایت میں ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب السحور ولوعليٌّ جرعة من مآء \_ (مراسل ابوداؤد<sup>ص</sup> ۸)

بے شک رسول الله منالینی می کھانا پیند فرماتے تھے، اگر چہ یانی کے چند گھوشٹ ہی ہوں۔

بإدرب عام طريقة كمطابق سحرى كهات وفتت بهى بسم الله سے آغاز كرين اورمعمول کےمطابق کھانا تناول کر س۔

سحری تاخیر ہے کریں:

سحری کھانے میں تاخیر کریں ، کیونکہ آخری وقت میں سحری کھانا بیندیدہ ہے۔

روال التراك عني شهر دمينان بهري التراك الله المتحالية ا تضورا كرم التينيم كالمعمول مبارك يمي تقاكه آب فجركى اذان كے قريب سحري سے فارغ ہوتے اور پھرنماز فجر کیلئے تشریف لے جاتے۔ حضرت انس، حضرت زید (ملائفیمًا) سے بیان کرتے ہیں: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر قمنا الى الصلواة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية ـ (مسلمج اص ۳۵، ابن ماجير ٢٣١ واللفظ له) ہم نے رسول الله منالی اللہ میں اتھ سے ری کھائی ، پھر آپ نماز کیلئے اٹھے میں نے بدچھا كەدونون كے درميان كس قدر فاصلەتھا كہا " كوئى" بيچاس آيات برصنے كے برابر لین آپ نے سخری کھائی تو اس وفت اذان ہوگئی اور آپ نماز کیلئے جلے گئے فماز اور سحری کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ جنتنی دیر میں قرآن پڑھنے والا پیچاس آیتوں کی · ال حديث كے من ميں امام نووى لكھتے ہيں: فيه الحث على تاخير السحور الى قبيل الفجر ـ (نووی برمسلمج اص ۳۵۰) اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ فجر ( کی اذان) سے پہلے تک محری کومؤخر کرنا جاہیے۔ ایک اورمقام پر محری میں تاخیر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آب نے فرمایا: ً ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن مكتوم ــ (مسلمج اص ۱۳۹۹)

بلال رات کوئی از ان برا ھ دیتے ہیں ، ان کی از ان تہمیں کھانے پینے سے نہ روکے ہم کھا ؤ، پیو، جب تک عبداللہ بن ام مکتوم کی از ان نہ من لو۔

لیخی نماز فجر کے وقت آنے سے پہلے تک کھانا پینا درست ہے اور اسے اس وقت تک مؤخر کرنامستحب ہے۔

منتبير.

یادر سے روزہ رکھنے والے حضرات اپنے اوقات کو درست رکھیں، خدانخواستہ اگر کسی وقت مسجد میں اذان وقت سے لیٹ ہو جائے، تو وہ بروقت کھانا، پینا، چھوڑ دیں۔ وقت ختم ہو جانے پر بھی کھاتے پینے رہنا، روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ اس میں اذان لیٹ دینے والے کاقصور نہیں، بلکہ بے وقت کھانے، پینے والے کااپناہی کھور ہے کیونکہ وہ اینے ممل کا خود ذمہ دارہے۔

#### افطاری کی برکات:

انطاری کے کمحات رحمت خداوندی کے خصوصی انواروبرکات کے کمحات ہیں۔
اس وفت کرم کی برکھا خوب برتی ہے۔ صاحبان ڈوق کواس وفت جوسرور، جولذت اور جوکیف محسوس ہوتا ہے، ساراسال ایسی سہانی گھڑیاں میسر نہیں آئیں۔
آقائے کا کنات ما لیکن آخا افطاری کے کمحات کی اہمیت کو یوں بیان فرماتے ہیں:
للصائم فرحتان فوحة عند فطرم وفرحة عند لقاء دید۔
(جخاری ج اص ۲۵۵، مسلم ج اص ۲۳۳، مشکو قاص ۲۵ اواللفظ لؤ)
روزے دار کو دوخوشیال ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اینے رب

ا سے ملاقات کے وقت۔

افطاری میں جلدی کریں:

جس طرح سحرى تاخیرے كرنى جاہيے ايسے بى جب سورج غروب ہوجائے ،

توافطاری میں جلدی کرنا جا ہے۔

.... حضورا كرم المينيكم ارشاد فرمات بين:

لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطرعجلوا الفطر فان اليهود يؤخرون-(١٢٠ ماج، ١٢٣)

جب تک مسلمان افطاری میں جلدی کریں گے وہ بھلائی ہر رہیں گے، افطاری میں جلدی کرو کیونکہ یہودی افطاری میں تا خبر کرتے ہیں۔

و سن مزيدارشادفرمايا:

قال الله تعالى احب عبادى الى اعجلهم فطراً ـ

(ترمذى جاص٨٨، مشكوة ص٥١ واللفظ لذ)

اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، جوافطاری میں جلدی کرتے ہیں۔

ایک صدیت باک میں افطاری کا وقت بتاتے ہوئے ارشادفر مایا:

اذا اقبل الليل من ههناوادبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد انطر الصائم سربخاري حاص ٢٦١٢، سلم حاص ١٥٥١، مشكوة عص ١٥٥١ واللفظارة) جب رات ادهر (مشرق) سع آجائے اور دن ادهر (مغرب) میں چلاجائے

اورسورج غروب ہوجائے تو روزہ دارا فطار کرلے۔

افطاری کن اشیاء۔۔۔کریں:

سحری کے کھانے کی طرح ہر حلال اور پاکیزہ چیز سے افطاری کی جاسکتی ہے۔
الیکن بعض اشیاء ایسی ہی جنہیں سر کار دوعالم سائٹیڈ کم نے پیند فر مایا ہے۔ ان میں کجھور پانی اور دودھ ہے۔ارشاد نبوی ہے

اذا افطر احد كم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فليفطر على مآء فانه طهور-

(ترمذی جاص ۸۸، مشکوة ص ۵۷اواللفظ لهٔ، ابن ماجه ص ۱۲۳، ابوداؤد جاص ۳۲۱)

جبتم میں سے کوئی افطاری کرنا چاہتو کجھو رہے افطاری کرنے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کجھورنہ پائے تو پانی سے افطاری کرلے کیونکہ وہ طہارت و پا کیزگی کاسبب ہے۔

المعمول اكرم الكفية كالينامعمول مبارك بهي يماقا:

آپ نماز (مغرب) سے قبل تر کجھوروں سے افطاری فرماتے، اگر وہ نہ ہوتیں تو ختک کجھوروں (چھوہاروں) سے افطار کرتے اور اگر ریبھی نہ ہوتا تو پانی کے چندگھونٹ سے روزہ افطار فرما لیتے۔

(مشکوة ص۵۷۱ءابوداوُ دج اص ۱۳۳۱ تریزی جام ۸۸، منداحدج ۳۳ ۱۲۳ میج این خزیمه جسم ۷۷۷) رون الترآن من شهر دمين نه دون الترآن من شهر دمين نه دون الترآن من شهر دمين نه دون التران من شهر دمين نه دون ال

افطاری کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔اس لیےافطاری کے وفت دعا کونہ بھولیں۔رسول کریم علیہالصلوٰۃ وانسلیم فرماتے ہیں:

ان للصائم عند فطرم لدعوة ماترد \_(ابن ماجه ١٢١)

بے شک افطاری کے وفت روزہ دار کی دعا کور دہیں کیاجا تا۔

لہذاروزے دار حضرات ان حسین لمحات میں اینے لیے، ملک وملت کیلئے اعز ہ واقر باء کیلئے فلاح وکامیا بی اور ترقی وعروج کی دعاماً نگنانہ بھولیں۔

افطاري کی دعائيں:

ا حادیث مبارکہ میں افطاری کے وقت کی دعا کیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم مالی کی فضاری کے وقت عموماً ریدعا کیس مانگا کرتے تھے۔

فهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجران شآء الله -

(ابوادود جاص ۲۱ مشکوة ص ۲۵ ا، دار قطنی ج ۲ص ۸۵، المستدرک جاص ۲۲ م)

ترجمه: پیاس ختم مولی، رئیس تر موسیس اوراجر ثابت موسیا، ان شآءاللد

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ـ

( ابوداؤد جاس۳۲۳، اسنن الكبرى للبيهقى جهرص٩١٠٣، مشكوة جاص

۵ که ایکنز العمال ج کص ۸۱)

اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کرتا

بهول.

#### افطاری کے موقع پرمتعدد دعا ئیں منقول ہیں، ملاحظہ ہو!

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه العلم اذا أفطر يقول:اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منه إنك أنت

(عمل اليوم والليلة ص ١٢٨، درمنتورج اص ١٠٣٠، دار قطني ج٢ص ١٨٥) حضرت ابن عباس والفيئابيان كرتے بين رسول الله مالاتيكم جب افطار كرتے تو

بيدعا يزهية:

اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل مناءانك أنت السميع

عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فطر قال: الله اللهم لك صمت وعلى رزقلك افطرت.

(المجم الاوسط ح يص ٢٩٨، صغيرج ٢٥ سا١١، مجمع الزوائدج ١٥ سا١٢)

حضرت الس بن ما لك والنفط بيان كرت بين: في كريم مالينيكم جب افطار

بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقلك افطرت.

وروى اين ماجه (حاص١٦١)أن للصائم عند فطرة دعوة لاترد

وورد أنه عليه الصلوة والسلام كان يقول يا واسع المغفرة اغفرلي وأنه كان

السناجب وه افطار کرتے تو ریہ پڑھتے:

اللهم انى اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء انت تغفرلي ـ

٠٠٠٠٠ اذا قرب الى احدكم طعام وهوصائم فليقل: بسم الله والحمدلله

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت سبحانك وبحمدك

اتقبل منى انك انت السميع العليمر

(جامع الأحاديث ج ٣٣ ص٣٢٧، أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف

ابن طاهرج ۲س ۲۳۱ رقم :۲۹۹ ، کنز العمال ج۸ ش ۵۰۹)

جبتم میں سے کسی کے کھانے قریب کیاجائے اوروہ روزے دار ہو (افطاری

کاموقع ہو) تووہ یہ پڑھے:

بسم الله والحمدلله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك

إتوكلت سبحانك وبحمدك تقبل مني انك انت السميح العليم

♡ ..... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أفطر قال:الحمدلله الذي

أعانني فصمت ورزقني فأفطرت.

(فضائل الاوقات للبيهقي ص٢٠٠٣، كنز العمال ج يص٨١)

الحمدلله الذى أغانني فصمت ورزقني فأفطرت

رہے بن حصم بھی بہی دعامان کا کرتے ہے۔

(مصنف ابن اليشيبه جهم ٢٣٨)

وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية ويقول عند الفطر اللهم لك

Marfat.com

آزادی ملے کی اورروزہ دار کے برابر اجروثواب ملے گا، روزہ دار کے تواب میں کی نہ

ورول الترآن مني شهر رمين شهر ومين المستحقق ١٤٥٥ الله موگی، بیاجراللدنعالی اس کوعطافر مائے گاجود و دھ کے گھونٹ یا یانی کے گھونٹ سے کسی کا الدوزه افطار کرائے گا اور جو آ دمی روزه دار کو پبیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ تو اللہ نعالیٰ اسے میرے حض سے سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے بیاس نہ لگے گی۔ (مشکوة ص۱۷۱) الله مزيدارشادفرمايا: جس نے کسی کاروزہ افطار کرایا،اے اس کےروزے کے برابر تواب ہوگااور روزه رکھنے والے کے تواب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ (تر مذی ج اص ١٠٠) 🖘 ..... رسول التدمل الله مثل المين معادي معادك بال افطاري كي اور فرمايا: افطرعندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة (ابن ماجه ١٢١) روزه دارول نے تمہارے ہاں افطاری کی اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اورفرشنوں نے تمہارے لیے رحمت کی دعا ئیں مانگیں۔ اگر کسی کے ہاں افظاری کریں تو ریہ پر معین: اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وافطرعندكم تمہارا کھانا نیک کھائیں اور فرشتے تم پر دعائے رحمت کریں اور روزے دار تنهارے ہاں افطاری کریں!۔ (منداحد جسل ۱۱۸،مصنف ابن الی شیبه جساس ۱۱۰،مصنف عبدالرزاق جهص ۱۱۳)

روزه میں بھول کر کھالینا:

نماز فجر کے وفت کے داخل ہونے سے پہلے سے لے کرسورج غروب ہونے تک اگرکوئی معمولی چیز بھی کھا لی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھول کر پچھ کھا لینے سے روز در در سے کا حضورا کرم طالی کے بیل :

من نسى وهو صائد فأكل او شرب فليتد صومه فانها اطعمه الله (بخارى جاص ٢٥٩، مسلم جاص ٣١٣، مشكوة ص ٢٦١ واللفظ له)

جس نے روز ہے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو وہ اینا روزہ پورا کر ہے۔ کیونکہا سے اللہ نے کھلایا بلایا ہے۔

یادر ہے سے ماس وفت ہے جب یادآئے پر کھانا پینا جھوڑ دیا جائے۔اگریاد اسنے پر بھی کھانا پینا جاری رکھانوروزہ ٹوٹ جائے گا۔

مسواک کرنا:

روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے،خواہ دن کا ابتدائی حصہ ہویا خری حصہ ،حضرت عامر بن زبیعہ دلائیں بیان کرتے ہیں:

رایت النبی صلی الله علیه وسلم مالا احصی یتسوك وهو ضائع۔ ( بخاری جاص ۲۵۹، ترزی ج اص ۹۱، ابوداؤد ج اص۳۲۲، مشکوة ص

عُاواللفظالة)

میں نے رسول اللہ کا گیائے کوروزہ کی حالت میں متعدد بارمسواک کرتے دیکھا ہے۔ ارشاد نبوی کا گائی کیا ہے:

من خیر خصال الصائد السواك \_(ابن ماجه ۱۲۳) روزه دار کی بهترین عادتوب میں ایک عادت مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرتے وقت اس چیز کی احتیاط ہو کہ بہب پانی حلق سے پنچے ندا ترے یا مسواک کا کوئی ذرہ حلق تک نہ بہنچ جائے۔اور روزہ کی حالت میں ٹوتھ پبیٹ یا کوئی منجن وغیرہ استعال نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں اگر اسکاذا کقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں دانتوں کی صفائی کیلئے خالی برش استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### روزے کی حالت میں دضوکرتے وفت مبالغہ نہ کرے:

عام حالت میں وضو کے دوران کلی کرتے ونت خوب غرغرہ کرنا جاہیے لیعنی حلق تک پانی پہنچانا ضروری ہے، کیکن روز ہے کی حالت میں کلی کرتے ہوئے مبالغہ نہ کرےاور نہ ہی ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے۔حدیث نبوی ہے:

اسبخ الوضوء وخلل بين الاصابح وبالغ في الاستنشاق الاان تكون

صائماً۔

(ابوداؤدج اص۲۳۷، ترندی جاس ۹۷ ، مشکوة ص۲۳ واللفظ لهٔ ، نسائی جا ص ۵۷ ، ابن ماجیس ۲۲۲ ، مسنداحمد جهم ۳۳۳ )

خوب اچھی طرح وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرواور ناک میں پانی چڑھاتے وفت مبالغہ کرو، مگر جب تم روز ہے کی حالت میں ہوتوا حتیاط کرو۔

روزے دار کیلئے آئکھ میں ڈراپس ڈالنایا کوئی دوائی لگانا جائز نہیں، کیونکہ آئکھ ورحلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے،اس لیے آئکھ میں لگائی گئی دوا کا ذا کفتہ حلق میں محسول ہوتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ سرمہ لگانا جائز ہے، کیونکہ بیسنت حضرت سيده عا ئشەصىدىقە داللۇپا فرماتى بىن:

اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ـ (ابن ماجير ٢٢١م المواهب اللدين ٢٣٨م ١٣٨٨ سبل الهدى والرشادج ٨٥٠٨م) رسول الندى في المنظم في مروز كى حالت ميس سرمه لگايا ہے۔

ایک صحافی دلانشهٔ بارگاه رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

اشتكيت عينتي افاكتحل وانا صائم قال نعمر \_

(ترمدى جاس ١٩ مشكوة ص ٢ ١ واللفظ لذ)

بارسول الله! ممري آنكه مين درد ہے كيا ميں حالت روزه ميں سرمه نگا سكتا مون؟ فرمايا بال لكاسكته مو

عن انس بن مالك انه كان يكتحل وهو صائم \_

(ابوداؤرج اص٣٢٣)

حضرت الس والنفظ بھی روزے کی حالت میں سرمدلگاتے تھے۔ حضرت ابراجيم تختى (تابعي)عليه الرحمه بھي روزے دار كوسرمه لگانے كي

#### 

اجازت دية تھ\_(ابوداؤدجاص٣٢٢)

امام عليه الرحمة فرمات بين:

مارايت احد امن اصحا بنا يكره الكحل للصائم ــ

(ابوداؤدجاص٣٢٣)

بہارے احباب میں سے کوئی بھی روز ہے کی حالت میں سرمدلگا نامکروہ ہیں جانتا۔

#### كان ميں دواڈ النا:

روزے کے دوران کان میں دواڈ النادرست ہے،اس سے روزے پرکوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کان اور گلے کے درمیان رکاوٹ ہے، کان میں ڈالی ہوئی چیز کا تعلق حلق کے ساتھ نہیں ہوتا۔

#### ناك مين دواد الني كاتمم:

اگرروز ہے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائیگا، کیونکہ ناک اور سے گئے ۔ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہیں ہے، ناک میں ڈالی گئی دوا فورا حلق میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کا ذا کفتہ مسوس ہوتا ہے،اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

#### احتلام ، حجامت اور قے کا حکم:

اگرروزہ دارسویا اورسوتے میں ہی اسے احتلام ہوگیایا اس نے روزے کے دوران حجامت بنوائی (سیجھنے لگائے) یا معدہ میں خرابی کے باعث متلی آنے سے قے آگئی تواس صورت میں روز ہے پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

ن ارشاد نبوی ہے:

ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام ـ (ترمذي حاص٠٩، مشكوة ص ١٤٤)

> لَّعِیٰ تَنْنَ چِیْرُول سے روزہ ہیں ٹوٹنا تجامت، نے اور احتلام۔ مزیدار شاوفر مایا:

من درعه القي وهو صائم فليس عليه قضاوة ومن استقاء عمدًا

(ابوداؤدج اص۳۴۳، ترندی جام ۹۰، مشکوة ص۲۷ اواللفظ ار) جس پرقے کاغلبہ وااور نے آگئ تو وہ روز کے قضانہ کرے اور جس نے جان بوجھ کرتے کی وہ قضا کرے۔

لین اگرخود بخو دیے آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹنا اورا گرجاں ہو جھ کرتے کی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسکی قضالا زم ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگرتے کا کوئی ذرہ نگل لیا جائے ہتو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

#### بيوى سي بول وكنار:

روزے کے دوران شوہرائی بیوی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے اور قریب لیٹ بھی مسکتا ہے اور قریب لیٹ بھی سکتا ہے، کیکن چونکہ عام آدمی کیلئے اپنی شہوت پر قابو پا نا د شوار ہوتا ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ کہیں جماع نہ کر بیٹھے، جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ الہذا جہال تک ہوسکے خود کوفضائی خواہشات سے دورر کھے۔ بالحضوص جوان آدمی کوئن و کنار سے بالکل شیجے۔

#### ورول الترآن عنى شهر وصفعان ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

النين حضرت ابو مريره والنين سے روايت ہے:

ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه أخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب (ابوداؤدج اص ٣٢٣، مشكوة ص ٢ كاواللفظ له)

نبی کریم مالینی ایک آدمی نے روزے دار کیلئے مباشرت (بیوی کے باس لینے) کے متعلق پوچھا: تو آینے اسے اجازت دی اور ایک دوسرے آدی نے ای عمل کے متعلق عرض کیا: تو آپ نے اسے روکا، جسے آپ نے اجازت عنایت فرمائی وہ بوڑھا عنااور جيمنع فرماياوه إجوان تفايه

· چونکہ جوان آ دمی کیلئے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کیے آپ نے اسے نع فرمایا۔

رسول الله منالينية كى بيمثل شان:

حضرت عائشه صديقه دين فيافر ماتي مين:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكأن املككم لاربه (بخارى جاص ٢٥٨، مشكوة ص ٢١١ واللفظ لذ، ابوداؤدج اص ٢٥٨) 

تضاورآب بتم سب سے زیادہ این خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ اگرجماع كربيتھے:

اگرروزے کی حالت میں کوئی جماع کر بیٹھے اور بیوی کی رضا بھی شامل ہوتو دونوں کاروزہ ختم اور کفارہ بھی لازم ہوگا اور اگر صرف مرد کی رضائھی کیکن عورت کو مجبور کیا 🖥

فكله انت وعليك فقد كفر الله عنك

(دارقطنی جام ۲۵۱، نصب الرابیج ۲ ص ۲۷۷)

خودكها و اوراسے اسے الل خانه كوكھلا دے۔ تيرا كفاره ادا ہوجائے گا۔

گويا:

ع .....خود بھیک دیں اورخود کہیں منگتے کا بھلا ہو

رسول التُدعَىٰ عَيْنِهُمُ كَا اختيار:

اگر کوئی آدمی بھول کر جماع کر لے تو اس پرند کفارہ ہے اور ندہی روزے کی

قضا:

قال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شي عليه-

( بخاری ج اص ۲۵۹)

امام حسن اورامام مجامد نے کہاہے کہ جسنے بھول کر جماع کیااس پر پچھ بھی لازم

تبين ـ

مسافراورمريض كاحكم:

اسلام دین فطرت ہے، اس میں بے جاشدت اور سختی نہیں ہے۔ دیگر امور میں آسانی کی طرح اسلام نے روزہ کے سلسلہ میں مریض، مسافر اور حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی عورت) پر بھی تخفیف کی ہے۔

🕸 ..... ارشاد قرآنی ہے:

ومن كان مريضا او على سفر فعلة من ايام احر ـ (البقره:١٨٥)

اورجو بیآراورمسافر ہوتو وہ دوسرے دنوں میں تعداد بوری کرے۔ اگر سفر میں دفت اور دشواری نہ ہوتو آ دمی روز ہ رکھ سکتا ہے در نہ روز ہ جھوڑنے

کی اجازت ہے۔

حضرت جزه بن عمر واسلمی نے نبی کر یم سالی ایک خدمت میں عرض کیا:

اصوم في السفر ....قال ان شئت فصم وان شئت فافطر

( بخاری ج اص ۲ ۲ مشکوة ص ۷۷۱، ابوداو دج اص ۳۲۷)

كيامين سفرمين روزه ركهاون؟ آب\_نے فرمايا\_

اگرتو چاہے توروز ہ رکھ لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔

حضرت ابن عباس دالنفظ فرمات بين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة فى رمضان فصام متى بلغ الكديد افطر قافطر االناس ـ ( بخارى قاص ٢٦٠)

رسول الندي النيدي مضان المبارك ميں روز ہے كى حالت ميں سفر كيا، جب

آپ کدیر پر پہنچ تو آپ نے روزہ افظار کرلیا، (بینی وفت سے پہلے ہی کھول لیا)۔ اورلوگوں نے بھی افطار کرلیا۔

خاتضيه، حامله اورمرضعه:

ام المؤمنين حضرت عائشه ذالي بان فرماتي بين:

كأن يصيبنا ذالك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلواة \_ (مسلمج اص ١٥١م مثلوة ص ١٤١)

اذا حاضت لمر تصل ولمر تصمر ۔ (بخاری جاس ۲۸) جب عورت کوچش آئے تو وہ نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ کھے گی۔

ا حدیث نبوی میں ہے:

ان الله وضع عن المسافر شطر الصلولة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلي\_

(ابن ماجہ ۱۲ امشکوٰ ق ۸ کا انسانی ج اس ۳۱۸ ترنی ج اس ۸۹)

ایعنی اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے اور مسافر ، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کوروز ہے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔

اللہ حضرت انس بن ما لک واللہ بیان کرتے ہیں:

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلی التی تخاف علی نفسها ان تفطر وللمرضع التی تخاف علی نفسها ان تفطر وللمرضع التی تخاف علی ولدها (ابن ماجه ۱۲۱)

رسول الله الله الله الله علم عورت كوروزه جيوز نے كى اجازت دى ہے، جب اسے بچكا اسے اپنى جان كا خطره مواوردودھ پلانے والى كو بھى رخصت دى ہے جب اسے بچكا

انديشهو

# ورول الترآن مني شهر و منسان ﴿ ١٤٨٨ ﴿ ١٤٨٨ ﴿ ١٤٨٨ ﴾ ﴿ ١٤٨٨ ﴾ حقه ، سگریٹ اور تمبا کواستعمال کرنے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔ اگر سات میں غبار بھی یا دھواں وغیرہ داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹونے گا۔ داننوں سے خون نکلا اور اس کونگل گیا اگروہ تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا 🐉 ..... اگررات مجھ کرسحری کھار ہاتھا حالانکہ ہے ہو چکی تھی ای طرح سورج کے متعلق ا خیال کیا کہ وہ غروب موج کا ہے اور روز ہ کھول لیا، دونوں صورتوں میں روزہ ختم اور قضاء 🛮 مشت زنی سے اگر انزال ہو گیا توروزہ ختم ورنہ کروہ ہے، روزہ ہیں ٹو لے گا۔ (ملخصا درمختار على هامش ردالختارص ٢٠١٢ اتا ١١١١ جلد٢) مسائل کی مزید تفصیلات کیلئے ،علمائے اہلسنت سے رابطہ کریں یا بہار شریعت جلداول یا نیجوان حصه کامطالعه کریں۔

# روزه بی قضیلت

الله تعالى نے نماز، روزہ ، جج اور زكوۃ كى طرح ماہ رمضان المبارك كے روزے بھی مسلمانوں پرفرض کیے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے:

يا ايها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (البقره:١٨٣)

درون الترآن من شهر ومضان هم المنافق ال اے ایمان والوائم پرروزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں یرِفرض کیے گئے تا کہتم متقی و پر ہیز گار بن جاؤ۔ دوسرےمقام پرارشادفرمایا: فين شهد منكم الشهر فليصمه - (البقره:١٨٥) پس تم میں سے جوکوئی (رمضان کا) مہینہ پائے تو اسے جاہیے کہ اس کے ، احادیث مبارکه میں جابجا ماورمضان السارک کے روز وں کی فرضیت کو بیان إكيا كياب، چنداحاديث مباركه ملاحظه ون! شعبان المعظم كي آخرى تاريخ كورسول الله طالية المينانية استقبال رمضان كي طور إيراكك خطبه ارشاد فرماياء اسكير بالفاظ قابل غورين! يآايهاالناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير (شعب الايمان ج يص٢١٦، مشكوة ص١٢١) لوگو! ایک عظمت ورفعت والامهینتم برسائیکن ہے وہ برکت وخیر والامهینہ ہے وہ المیامہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، وہ ایسامہینہ ہے کہ اگر كروز ك الله تعالى فرض كيه بير. ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم -(منداحدج اص ۱۹۱،۹۹۱، سنن نسائی ج اص ۱۰۰۸، شعب الایمان ج کا ۲۲۲)

درول الترآن مني شهر رمطيان عملي المنال المنا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روز ہے تم پر فرض کیے 🛚 حضرت زيد بن تعيم حضرى والنيئ يسمروي بكرسول التدافي فيم في مايا: اربع فرضهن الله في الاسلام ..... الصلواة والزكواة وصيام رمضان وحج البيت (منداحرج مهص ٢٠١١ الترغيب والتربيب ج اص ٣٨٨) جار چیزیں الی ہیں جنہیں اللہ نعالیٰ نے اسلام میں ( کلمہ کے بعد ) فرض کیا ہے نماز، زکو ۃ ، ماہ رمضان کے روز ہے اور بیت اللہ کا حج ۔ ما ورمضان کے روز ہے کس دور میں نازل ہوئے؟: حقیقت سے ناواقف حضرات کے ذہنوں میں ریہ بات ہے کہ شب معراح 🗒 الله تعالی نے اینے محبوب ملاقیم کو پیاس نمازیں اور ساتھ ہی چھ ماہ کے روزے عطا 🖁 ا فرمائے تھے، جو کہ بعد میں پانچ نمازیں اور ایک ماہ کے روزے رہ گئے تھے۔ یہ ایک ا فسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ كيونكه ماه رمضان المبارك كے روزوں كائتكم، مدينة منوره كى طرف ججرت کے بعد، دوسرے سال ماہ شعبان المعظم میں،غزوہ بدر سے ایک ماہ پہلے نازل ہوا اور غزوه بدرستره رمضان المبارك كوبهواتفا (كتبسير) تومعلوم ہوا كەردز درل كى فرضيت سترەشعبان المعظم كونازل ہوئى، والتداعلم ـ جس بمنت تبديل مواتفااس الكله ماه روزول كالحكم نازل موا (مرقاة ، آشعة اللمعات ، وغيره)

فضيلت وبركت:

رمضان المبارك كے روزوں كى فضيلت وبركت كوبيان كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لعلكم تتقون۔ (البقرہ:۱۸۳)

لعنی رمضان المبارک کے روز ہے رکھنے سے تہمیں تقوی اور پر ہیز گاری ملے

-0

المست حضرت الوهريره والنين مروى ب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صامر رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه - ( بخارى ح اص ۱ مشكوة ص ۱۵۱)

رسول الله منظیم المی ایمان اور تواب کی نبیت سے ماہِ رمضان کے روز ہے کے گااس کے جیلے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکرعرض کیا:

يا رسول الله ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس و اديت الزكوة وصمت رمضان وقمته فممن انا؟ قال من الصديقين والشهدآء ـ

( می این حبان ج مے ۱۸۱می این فزیمہ جساس ۱۳۳۰ الترغیب

والتربيب ج ٢ص ٢٠١، درمنثورج ٨ص٠٢)

یا رسول اللد! اگر میں گوائی دول کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہیں اور آب اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہیں اور آب اللہ کے رسول بین اور زکو ہ اور کروں اور ما ورمضان کے روز ہے رکھوں اور اس کا قیام کروں

#### ورول الترآن عنى شهر وصفعان ١٤٥٥ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٤٥٤٨٨

الومين كن لوكول سيه مول كا؟ آپ نے فرمايا: صديقوں اور شهيدول سے۔

الله النائد الم النائد المارة الماروايت إ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.

(ابن ماجه ص۹۵، نسائی ج اص ۳۰۸، شعب الایمان ج سے ۲۲۲، مسند احمد ج اص۱۹۱، ۱۹۵)

رسول الله طاق المراد فرمایا: بے شک الله تبارک و تعالی نے تم پر رمضان کے روز سے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام تمہارے لیئے سنت مقرر کیا ہے، پس جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے روز سے رکھے اور اسکا قیام کیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن اس کی مال نے اسے جم دیا تھا

لینی جس طرح اپنی ولاوت کے وقت پاک وصاف تھاالیے ایمان وثواب کی نبیت سے روز ہے دیکھنے کی وجہ سے گناہوں سے پاک اور صاف ہوجائے گا۔

الله معرت الوسعيد خدري والتناسيد وايت ب:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وعرف حدودة وتحفظ مما كان ينيغى له ان يتحفظ كفّر ماقبلة ومنداحمن الايمان منداحمن المرح المالفظ له المنتن كراى جهم ١٠٠٣، شعب الايمان حرص ١٠٥٠، مندابويعلى رقم ١٠٥٨)

#### Marfat.com

(2) .... حضرت ابو مريره دالليز بيان كرتے بين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لى و انا اجزى به والصيام جنة واذا كان يوم صوم احل كم فلايرفث ولا يصخب فان سأبه احدا وقاتله فليقل انى امراً صائم والذى نفس محمد بيدة لخلوف فى الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذاا فطر فرح واذا لقى ربه فرح لصومه ـ

( بخاری ج اص ۲۵۵، واللفظ لهمسلم ج اص ۱۲۳ سومشکلوة ص ۱۱۹ ابن ماجي ۱۱۹)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الزيان الله عليه وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الزيان الله على منه الصائمون بوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لايدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه

دروں الترآن منی مند درمندان کے مصندان کے مصندان کے دروں الترآن منی مند درمندان کے دروں الترآن مندی مندی کا سم ۲۵ سام جاس ۳۱ ۲۵ سام ۱۱۹ سام بابن ماجہ ۱۱۹ سام ۱۱۹ سام کے درواز ہے جسے 'ریّا ن' کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روز ہے داراس درواز ہے سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی

آوراس سے داخل نہیں ہوگا، آواز دی جائے گی روز نے دار کدھر ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جا کیں گے،اس دروازہ سے ان کےعلاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، جب وہ اس درواز ہے ہے

داخل ہوجا ئیں گے تواسے بند کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی اور داخل نہ ہوگا۔

فائده:

واضح رہے کہ ریّان، فعلان کے وزن پر ہے جس کا ماغذ رَیِّ ہے اس کا معنی ہے سیراب ہونا، ریّان کا مطلب ہے بہت زیادہ سیراب کرنے والا۔

چونکدروزے دارول نے محض الله کی رضا کیلئے بھوک اور پیاس برداشت کی

ان کی بھوک اور پیاس کو میسرمٹادیگا اور وہ بھی بھو کے اور پیاسے نہ ہوں گے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَلَامِ مِن صَامِتَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَامِتَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ م

گھڑے ہوئے ، جبکہ رمضان آ چکا تھا ، آپ نے فرمایا: مستحدہ میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں می

اتاكم رامضان شهر بركة ، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنا فسكم فيه ويباهى بكم ملائكة ، فاروا لله من انفسكم خيراً فان الشقى من حرم فيه رحمة الله عزوجل (رواه الطم الى الرغيب والتربيب جماص ٩٩)

لینی (لوگو!) تمہارے پاس برکت والامہینہ آچکاہے اس میں تم پررحمت جھا جائے گی، پس تمہاری خطا کیں معاف ہوں گی اور دعا کیں قبول ہوں گی۔اللہ تعالی اس میں تمہاری نیکیوں کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا، پس تم خدا کوا بی طرف سے نیکیاں پیش کرو، سوبد بخت وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی ارحمت سے محروم ہوا۔

﴿ الله عنت معرت ام عماره بنت كعب والله الله المعاره ايت ہے:

ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال لها كل كلى فقالت انى صائمة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا اكل عنده صلّت عليه الملائكة حتى يفر غوا \_

(رواه احدج ٢ ص ٢٩٥،٣٦٥ والرندي ج اص ٩٤ و ابن ماجه ص ١٢٦

والدارمي ج ٢ص ٢٨، مشكوة ص ١٨١)

بے شک نبی کریم ملکالی آن کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کیلئے کھانا تیار کیا، آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا: میراروزہ ہے تو رسول اللہ نبی کھانا تیار کیا، آپ نے فرمایا: بے شک جب روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے تو لوگوں کے فارغ ہونے تک فرشتے اس پرنزول رحت کی دعا کیں مانگتے رہتے ہیں۔

نفلی روز وں کی فضیات

روزه فرضی ہویانفلی میہ ہم کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی، بدن کی طہارت باطن کی نفاست، رضائے خداوندی، خوشنو دی مصطفوی، فلاح اخروی اور سعادت سرمدی کا

ذر بعہ ووسیلہ ہے۔

ارشادنبوی ہے:

لكل شي زكواة وزكواة الجسد الصوم

(ابن ماجيس ۲۲۱، مشكوة ص ۱۸۰)

ہرچیز کوکوئی چیزیا ک کرتی ہے اورجسم کی طہارت روز ہے ہے۔

حضرت سيدنا أبو برمره والنيز يدروايت ب:

حضور اکرم کانٹیکم نے ارشادفر مایا جہاد کیا کروخود کفیل ہوجاؤ گے،روزہ رکھو تندرست ہوجاؤ گے اور سفر کیا کروخی ہوجاؤ گے۔ (مجمع الزوا کدج ساص ۲۱۲)

··· حضرت سيدنا جابر دالله السيدوايت ب:

حضورا کرم ٹائیڈیم نے ارشاد فرمایا: روزہ ایک الیی ڈھال ہے جو بندے کوجہنم سے بیجاتی ہے۔ (مجمع الزوائدج سوس ۱۸س)

· حضرت سيدنا عثمان بن ابوالعاص طالتين سے روايت ہے:

میں نے اللہ تعالی کے حبیب مظافیۃ کوفر ماتے ہوئے سا کہ جس طرح تم میں سے کسی کے جبیب مظافیۃ کوفر ماتے ہوئے سا کہ جس طرح تم میں سے سے کسی کے پان لڑائی میں بچاؤ کے لئے ڈھال ہوتی ہے اس طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور ہر ماہ تین دن روز ہے رکھنا بہترین روزے ہیں۔
مہاری ڈھال ہے اور ہر ماہ تین دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔
(صحیح ابن خزیمہ جساص ایس)

حضرت سيدنا كعب بن بحره سدروايت ب

اور دوسراوہ جواپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دیتا ہے۔

پھرارشادفر مایا: اے کعب بن مجمزہ! نماز قرب کا ذریعہ ہے اور روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطا وَں کواس طرح مٹادیتا ہے جبیبا کہ چٹان سے برف پھیل جاتی ہے۔ (الاحسان ہتر تیب ابن حبان جے مسلم)

عضرت سيدنا حذيفه ركائني سے روايت ہے:

حضورانور منالی جس سے سید نے سے فیک لگائی اورار شادفر مایا جس نے الالہ الا اللہ کہااور اس ہراس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے کسی دن روزہ رکھے پھراسی پراس کا خاتمہ ہوجائے تو وہ جنت میں واخل ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرئے اور اس پراس کا خاتمہ ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرئے اور اس پراس کا خاتمہ ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (منداحمہ جو ص ۹۰)

الله المن معترت سيدنا ابن عباس والفيم است روايت ب:

حضورا کرم گانگیا نے خضرت ابوموی اشعری دلائی کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا، جب ایک اندھیری رات میں جب شتی کے بادبان اٹھادیے گئے تو ہا تف غیب سے ایک آ واز آئی، اے سفینہ والو اٹھیرو میں تہمیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ حضرت ابوموی اشعری دلائی نے جواب دیا: اگر تم بتا سکتے ہوتو ضرور بتاؤ، اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گری کے بتاؤ، اس نے کہا: اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیاسار کھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بحت پیاس والے دن (روزہ رکھے) اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیاسار کھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بحت پیاس والے دن (لینی قیامت) میں سیراب کرے گا۔

امام ابو بمرعبد الله المعروف ابن الى الدنى اكتاب الجوع ميس فرمات بيل.

وور کردےگا۔

ای مضمون کی ایک روایت سیدنا ابو ہر ریرہ طالفیہ سے بھی مروی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يومًّا في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ـ (ترندي ١٣٣٥)

الله المدرثانين معزت ابوامامه رثانين بيان كرتے ہيں: ﴿ عَمْرِتِ ابْوامامه رثانا عَنْهُ بِيانِ كَرِيِّ بِين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صامر يوماً في سبيل الله على الله عليه وسلم من صامر يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السمآء والارض \_

(رواه التر مذي ج اص ١٩٦، مشكوة ص ١٨٠)

رسول الله من الله الله الله المنظمة في ما يا بنس نه الله كل رضا كيليّ ايك دن كاروزه ركها الله

اً تعالی اس کے اور آگ کے درمیان آسان اور زمین کے برابر خندق بنادے گا۔

من صامر يومًا ابتغاء وجه الله بعن الله من جهنم كبعد غراب طائر وهو فرخ حتى مات هرماً \_

(شعب الایمان جسم ۲۹۹، منداحدج ۲ص ۵۲۲، المجم الکبیرج ۷

ص٥٦٥، مشكوة ص ١٨١، الترغيب والتربيب ج٢ص٨٨)

جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی جائے ہوئے ایک دن کاروز ہ رکھا اللہ تعالیٰ

اسے جہنم سے اتنادور فرمادیتا ہے، جتنا کہ ایک کوے کا بچداڑے اور اڑتے اڑتے بوڑھا

ہوکہمرجائے۔

جس طرح اتی طویل مدت میں ایک کوابہت دورتک پہنے جائے گا،ایسے ہی رضائے الی کے حصول کیلئے صرف ایک دن کاروزہ رکھنے والا اس قدرجہنم سے دور ہو حضرت الودردآء رافعة روايت كرتے ہيں: روزہ رکھا تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان آسان اور زمین کے برابر خندق (الترغيب والتربيب ج٢ص ٨٦ ، رواه الطير اني في الاوسط والصغير بإسناد حسن) واضح رہے کہ فلی روزے کی نبیت زوال سے قبل جب جاہے کرسکتا ہے بشرطيكهاس وفتت تك كونى چيز كهائى بى ندجو\_ (مسلم جاس ١٨٣٣م مشكوة ص ١٨١) ا الريقلي روزه بورا كرنے سے بہلے ہى افطار كرديا تو بعد ميں اس كى قضا وينا ا مول - (ترفدي حاص ۱۹۱۹،۱۴۱۱ وداورج اص ۱۸۱سم مشکلو قاص ۱۸۱) في روزول كابيان قار تنین کی روحانی ضیافت کے لیے احادیث مبارکہ میں مذکور تفلی روزوں کا میان پیش خدمت ہے، تا کہ الل ذوق ان ایام میں روز ہے رکھ کرروحانی تسکین کا سامان

### ایام بیض کےروزے:

ایام بیض چاند کی تیرہ، چودہ اور بیندرہ تاریخ کو کہا جاتا ہے، بیض کامعنیٰ ہے سفیدی اور ایام دنوں کو کہتے ہیں، چونکہ چاند کی ندکورہ تاریخوں میں چاندنی ازاول تا آخر مکمل رات ایک جیسی ہی رہتی ہے، اس لیے انہیں ایام بیض (سفیدی کے دن) کا نام دے دیا گیا ہے۔ (نووی برمسلم جاص۳۲۳)

اورایک وجہ بیہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام جب جنت سے
ینچے تشریف لائے تو آپ کا جسم سیائی مائل ہو چکا تھا، حضرت جبرائیل امین علیائیا کے
کہنے پرآپ نے ان تاریخوں کے روز بر کھے تو آپ کا جسم مبارک روشن اور سفید
ہوگیا،اس لئے ان دنوں کو ایام بیش کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ہر ماہ چا ندکی ان
تاریخوں میں روز سے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ملاحظہ ہو!

النائع روايت كرت إبوذ رغفاري والنفئ روايت كرت بين:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباذر اذاصمت من الشهر ثلاثة

ايام فصم ثلث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة -

(ترندى جاص ٩٥ نسائى جاص ٣٢٩، مشكوة ص ٨٠ اواللفظ له؛ )

رسول الله مناليني من فرمايا: اے ابو ذراجب تو مہينے میں تنین دنوں کے روزے

ر کھنا جا ہے تو تیرہ ، چودہ اور بپدرہ تاریخ کے روز سے رکھ۔

..... حضرت قاده بن ملحان دلائية سے مروى ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بصيام ايام البيض

ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة ـ

(ابوداؤدج اص٢٣٣، نسائي ج اص٢٩).

رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔

العربيده والتين فرمات إلى مريده والتين فرمات بين:

اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم بثلاث صیام ثلاثه ایام من کل شهر ودکعتی الضلی وان اوتر قبل ان انامر ـ (بخاری جاس۲۲۲، ۱۵۷ مسلم جاص ۱٬۲۵۰ بودا وُدج اص۲۰۲، ترندی جاص ۹۵)

میرے طلیل (حضرت رسول کریم طلیم کی میں اندن کی وصیت فر مائی اندن کی وصیت فر مائی اسپے۔ ہر مہینے تین دنوں (ایام بیش) کے روز نے رکھوں ، جیاشت کی دور کعت ادا کروں اور سونے سے بل وتر پڑھاوں۔

است حضرت ابودرد آء دائی تین کے ایان ہے کہ میر ہے حبیب مالی تین بھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں انہیں بوری زندگی ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ ہر ماہ تین روز ہے دکھنے، چاشت کی دور کعت پڑھنے اور سونے سے پہلے ونز ادا کرنے کی۔

(مسلم جاش ۲۵۰، ابوداؤد جاس ۲۰۳)

الله معرست عبراللد بن عربن عاص والله المرمات بين:

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم .....صوم ثلاثة ايام من كِل شهر صوم الدهر كلهـ

( بخارى ج اص٢٢٦ مسلم ج اص ١٢٧ مظلوة ص ٩ كاواللفظ لذ)

ہر ماہ تین روز ہے رکھنا بور ہے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ﴿ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من کل شهر ثلاثة ایام قالت نعم فقلت من ای الشهر کان یصوم قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشهر یصوم به ایام ایام الشهر یصوم به ایام ایام الشهر یصوم به ایام الشهر یام الشهر یصوم به ایام الشهر یصوم به ایام الشهر یام الشهر یصوم به ایام الشهر یام الیام الشهر یام الشهر یام

(مسلم جاس ۱۷ ۳۱۸ ابودا و دج اس ۱۳۲۷ ترندی جاس ۹۵ مشکلو قاص ۱۷۹)
کیا رسول البند کالیکی آم ماه نتین دنوں کے روز بے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا
ہاں! میں نے عرض کیا: آپ کس ماہ میں رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ کس ماہ کیلئے
خصوصی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ (بلکہ ہر ماہ نتین روزے رکھتے تھے)

عاشورآءاورتاسوعاً ء كاروزه:

عاشوراء دسویں تاریخ اور تاسوعآء نویں تاریخ کوکہا جاتا ہے، اس سے مراد ماہ محرم الحرام کی نو اور دس تاریخ ہے، ابتداء اسلام میں دس محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان المبارک کے روزوں کا تھم نازل ہوا نو اسکی فرضیت منسوخ ہوگئ اور استخباب وجواز باقی رہا۔

• ام المونين حضرت عائشه والني النافر ماتى بين: • المونين حضرت عائشه والني النافر ماتى بين:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم امریصیام یوم عاشورآء فلما فرض رمضان کان من شآء صامر و من شآء افطر - ( بخارى ج اص ۲۲۱،۵۲۲ مسلم ج اص ۹۵۳، ابودا و د مشکوة ص ۸ يا واللفظ لهٔ ) ب شک رسول الله فالله الله الله فالله الله فالله في فرما اورا سكر كھنے كا تھم بھى فرمايا۔

ان رسول الله صلى الله عليه ور عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية \_(مسلم حاص ١٨٨ واللفظ له ، مشكوة ١٥٥) رسول الله مالانتيام كى بارگاه مين دس محرم كروز \_ كمتعلق عرض كيا كيا (ك اسكانواب كتنام ) تو آب نے فرمایا اس سے گذشته سال کے گناه مث جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس والفي المان كرتے ہيں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنن بقيت الى قابل لا صومن التاسع - (مسلم ج اص ٩٥٩، مظلوة ص ٩ كاواللفظال؛)

رسول الندخ الييم المين أرمين أسنده سال زنده ربانو نومحرم كاروزه (مجمى)

ورول الترآن عنى منتهو وصعبان

صرور ركھوں گا۔

..... أيك روايت مين اليخ قرامايا:

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود-(مرقاة جهم ٢٨٨) نواوردس محرم كاروزه ركھواور يبوديوں كى مخالفت كرو۔

مزيدارشادفرمآيا:

صوموا قبله يومًا اوبعد؛ يومًا - (منداحدج اص ٢٨١) وس محرم سي ايك دن بهل يا ايك دن بعدروزه ركھو۔

شوال کے چھروزے:

ماہ شوال میں چھروز ہے بھی مسنون ہیں۔ بیروز ہے عیدالفطر کے فور آبعد بھی رکھے جاسکتے ہیں اور پورے مہینے کے کسی دنوں میں بھی، انحظے بھی درست ہیں متفرق بھی ،البتہ عیدالفطر کے دن ان کا آغاز کر دیناممنوع ، مکروہ اورخلاف شرع ہے۔ ان جھروز وں کی فضیلت درج ذیل ہے۔

..... حضرت ابوابوب انصاری را النین سے روایت ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صامر رمضان ثمر اتبعه

ستًا من شوال كان كصيام الذهر

(مسلم ج اص ۱۹۹ ، تر قدى ج اص ۹۹ ، ابوداؤدص بسس، مشکوة ص ۹۵ ا

واللفظ لهُ ، ابن ماجيس ١٢٢)

## Marfat.com

و و المركب بي جي جيرون خداكر في

بهای بات. <u>به</u>ای بات.

بیہ ہے کہ ان عقل کے اندھوں، بھیرت سے محروموں اور فقد جنی کے جاتی

( سخفهُ رمضان ص ١٢٥ أزعبدالغفوراري)

نیں اورا سے نقل کر کے لوگوں کی غیرت ایمانی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اگران کی غیرت ایمانی اورشرم دحیاءمر دہ نہیں ہوئی تھی ، تو امام صاحب کو' رحمۃ اللّٰدعلیہ' کیوں لکھا اور پھر عوام الزاس کی بھی مذاب سنز کی امام الوجندہ اس قبل منفر دنہیں ، ملکہ امام مالک

عوام الناس کو میر بھی بتا دیتے کہ امام ابو صنیفہ اس قول میں منفر دنہیں، بلکہ امام مالک اور دیگر کئی اکابر علیم الرحمة کا بھی بہی موقف ہے۔ملاحظہ ہو! امام نو دی لکھتے ہیں:

وقال مالك وابو حنيفة يكره ذلك قال مالك في المؤطأ مارايت احدا من اهل العلم يصومها- (نووي برسلم حاص ١٣٧٩)

روز برکھتے ہوئے بیں دیکھا۔

اب بتائیے! آکیلے امام ابوحنیفہ کا کیا قصور ہے؟ امام مالک اوران کے دور کے تمام اهل علم میروز نے بیس رکھتے تھے اور سنیئے!.....

امام ما لک علیه الرحمة کامی قول موطاامام ما لک ص ۲۵۶ مطبوعه میر محمد کتب خانه مرکز علم وادب آرام باغ کراچی، باب جامع الصیام میں درج ذبل الفاظ سے موجود میں د

قال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام ستة ايام بعد الفطر من رمضات انه لم يراحدا من اهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن احد من اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق احد من السلف و ان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ماليس منه إهل الجهالة والجفاء لوراؤافي ذلك رخصة عنه اهل العلم

ے اوراو هم يعملون ذلك۔

یعن امام مالک کے شاگر دیجی نے کہا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے،
انہوں نے فرمایا کہ عیدالفطر کے بعد چھروزوں کے متعلق کسی بھی عالم اور فقیہ کوئہیں دیکھا
کہ دہ میدوزے رکھتا ہو، اور نہ ہی اکابر (صحابہ و تابعین کرام) سے اس کے متعلق مجھے
کوئی روایت پینچی ہے، اھل علم انہیں مکروہ جانتے ہیں اور انہیں خدشہ تھا کہ کہیں میہ
بدعت نہ ہوں، اور میہ کہیں جہالت و جفاوا لے لوگ انہیں ما ورمضان سے ملاکران کی
فرضیت کا گمان نہ کرلیں، لہذا اگر ہمارے بزرگ ان کے متعلق کوئی اجازت دیکھتے تو
انہیں ضرور رکھتے ،لیکن ان کے فزد میک ان روزوں کی کوئی اجازت نہیں۔

اب فرمائے! اسلے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمۃ کا کیا جرم ہے؟ یہاں تو امام مالک اور دیگر اکا برین، صحابہ تا بعین اور تیج تا بعین بھی ان روز وں کو مکروہ، بدعت نا جائز اور ممنوع قرار دیے دہے ہیں، کیکن اس نجدی شاطر نے بجائے ان لوگوں کے اس مؤقف کو بھی ظاہر کرنے کے اپنی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کو بالکل ملیا ملیٹ کرتے ہوئے بجائے حضرت امام مالک سے برائت کا اعلان کرنے کے، انہیں بڑے طمر اق سے اپنا امام شلیم کر لیا ہے۔ دیکھئے یہ در بددہ دھن مصنف عبد الغفور اثری اپنی کتاب '' ہم المحدیث کے امام الک المحدیث کے امام الک المحدیث کے امام الک المحدیث کے امام الک المحدیث کے امام المی المحدیث کے امام المی بین ؟ ، ، کے ص ۲۸ پر لکھتا ہے '' حضرت امام مالک المحدیث کے امام المی بین ؟ ، ، کے ص ۲۸ پر لکھتا ہے '' حضرت امام مالک المحدیث کے امام المی بین ؟ ، ، کے ص ۲۸ پر لکھتا ہے '' حضرت امام مالک المحدیث کے امام المی بین ؟ ، ،

اب فیصلہ قارئین کے ہاتھ ہے، محض امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ ہے بعض وعداوت کی بناپران کا کوئی متند قول کسی کتاب سے نقل کر کے لوگوں کو اشتعال دلانا، امام مالک اپنا تعلیم اینا امام کر دانتا مالک اپنی تعلیم میں شوال کے چھروزوں کی پرزور تر دید کریں، تو انہیں اپنا امام کر دانتا مالک اپنی میں شوال کے چھروزوں کی پرزور تر دید کریں، تو انہیں اپنا امام کر دانتا

ہوجائے، پھرانہیں گنتائے رسول اور گنتائے اولیاء کون کیے، پھریدا پنے اندرونی بغض وعدادت اورعناد وشقادت کا اظہار کیسے کریں محض مسائل میں اختلاف تو ا کابر میں بھی

تخالیکن بزرگوں کی پگڑیوں اچھالنا،ان کی عز توں سے کھیلنا،ان کی عظمتوں کا انکار کرنا تو

وها بیوں کو ور شرمیں ملا ہوا ہے۔اوراگر یوں کہہ لیا جائے کہ ریہ چیزیں ان کی تھٹی میں معالم میں تاریخ میں مدین میں میں میں اور اگر اور اگر اور کہہ لیا جائے کہ ریہ چیزیں ان کی تھٹی میں

شامل بین تو بے جانہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ وھابیوں کا شور وغوغا صرف فقہ حفی اور امام ابو صنیفہ علیہ الرحمتہ است قلبی عداوت اور اندرونی منافقت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ سے ہیں تو امام مالک، سلف صالحین اور دیگر اکا ہر پر بھی وہی فتوئی چہیاں کریں جو حصرت امام ابو حنیفہ پرلگانے کی مزموم کوشش کرتے ہیں تا کہ ان کی اندرونی کیفیت و نیا پرواضح ہوجائے۔

دوسری بات:

یہ ہے کہ اگر حضرت امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمۃ کا فدکورہ تول درست بھی مان لیا جائے تو اسکا بہی مطلب ہوگا کہ جس طرح امام ما لک اور دیگرا کا ہرین کوان روزوں کی فضیلت کی کوئی روایت نہیں ملی ، اس طرح حضرت امام صاحب تک بھی ان کی فضیلت کے تعاق کوئی حدیث نہیں بہتی ۔اس لیے آپ نے دیگر ہزرگوں کی طرح ان کی فضیلت کے تعاق کوئی حدیث نہیں بہتی ۔اس لیے آپ نے دیگر ہزرگوں کی طرح ان کی کرا ہیت کا تول کیا ہے ، نہ رید کہ آپ نے حدیث کو دیکھ کراس کے مقالبے میں اپنا فتو کی ا

بیروصابیوں کی خام خیالی ہے، اگر آج کاغیر مقلد ملاں لوگوں کو بیر ہاور کراتا ہے کہ ہم حدیث کےخلاف عمل نہیں کر سکتے تو امام ابو صنیفہ علیہ الرحمة کی عظیم ہستی ہے ہیہ قطعاً ممكن نهيس كه حديث كي موجودگي ميں اس كي مخالفت كريں اگر غيرمقلدين ميں دم خم ہے تو کوئی ایک حوالہ پیش کریں جس سے بیرثابت ہو کہ امام صاحب نے حدیث کو دیکھ کر المجمى اس كى مخالفت كى بودها تو ابرهابكم ان كنتم صادقين، واذلا فلعنة الله على الكاذبين ـ

اور بیہ بات تو دھا بیوں کے بروں کو بھی بالآخر لکھنا ہی بڑی کہ امام اعظم علیہ الرحمة حديث سيحج توربى ايك طرف حديث ضعيف كے مقابلے ميں بھی قياس كرتے الموسئة ابنافنوى نبيس دينة تنص، بلكه حديث برعمل كرتے تنصلاحظه مو! فياوي المحديث العام المعبد الله رويري ورسيح بخاري ١٠١١ ١١ از حافظ محر كوندلوي للندا وهابيول كوابن اس مخالفانه جال اور جارحانه روش يه باز آجانا جابي ورنەقبرادرحشر میں اس کی سز ابھگننے کیلئے تیار ہوجا کیں۔

اصل بات بيه ب كه حضرت امام الوحنيفه عليه الرحمة ي بعض مسائل مين مختلف اقوال مروی ہوتے ہیں،اس میں بید مکھنا جائے کے متنداور معتبر قول کونیا ہے جسے محقق احناف نے ترجیح دی ہو محققین احناف نے جس قول کی تائید کی ہواس پر اعتاد کرنا عابیے۔دریں مسلمیں بھی کھال متم کی ہی کیفیت ہے۔ امام صاحب سے مختلف اقول بیان کیے گئے ہیں۔ کیکن محقق علماء واصل مذہب نے اس بات کوتر جیحے دی ہے کہ بیہ روزے مہتجب اور مبذوب ہیں، اور امام صاحب کے دیگر اتوال کی تطبیق و تاویل کی

## زبیرعلیز کی کافیصله:

لکھاہے شوال کے چھروز وں کومکر وہ یاممنوع سمجھنا امام ابوحنیفہ سے باسندسیح ٹابت بیس ہے ۔۔۔۔۔جو پچھنل کیاہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ٹابت بیس ہے۔۔۔۔۔جو پچھنل کیاہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (الحدیث ۱۸۴ شارہ نمبر ۵۰)

#### لوم عرفه کاروزه:

ماہ ذوالحجہ کی نوتاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے حاجیوں کیلئے عرفہ کے دن (میدان عرفات میں) روزہ رکھنامنع ہے۔ (ابودا وُدج اص ۱۳۳۱، مشکلوۃ ص ۱۵۱) جبکہ دیگر مسلمنانوں کیلئے بیروزہ بردی فضیلت کا حامل ہے:

السن حضرت الوقاده والله المساروايت ب:

ان رسول الله السنة السنة المسلم ج اص ۱۳۸۸)

الماضية والباقية ـ (مسلم ج اص ۱۳۸۸)

رسول الدما المسلم عن عرف كروز على عن علق يوجها كيا (كراسكا تواب كس المسلم المسلم عن المسلم عن المسلم ا

الى ..... دومرى روايت ميں ہے:

صيام يؤم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة

#### ورول الترآن مني شهر دمنسان ١٦٩٥ ١١٨٨ ١١٨٨ ١١٨٨ ١١٨٨

التي بعدي ـ (مسلم ج اص ١٢ سوم مشكوة ص ١٤٩)

عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ (اسکی وجہ سے) گذشتہ اور آئندہ (دوسالوں) کے گناہ مٹادے گا۔

### محرم کےروز ہے:

گذشتہ صفحات میں نو دن اور گیارہ محرم کے روز سے کی فضیلت بیان ہو چکی ہے، کین ان دنوں کے علاوہ محرم کے باقی دنوں کے روزوں کا بھی بڑاا جراور عظیم فصلت بیان کی گئی ہے۔

النائد حضرت الوہريره والنيز سے مروى ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعدٍ رمضان شهر

الله المحرم وافضل الصلواة بعد الفريضة صلاة الليل ـ

(مسلمج اص ١٨ ٣٦٨، مشكوة واللفظ له ابوداؤدج اص ١٣٠٠)

رسول التُدمُّ كَالْمُنْ اللَّهِ عَلَمُ ما يا: رمضان كے بعد الله كے مہینے محرم كے روزے افضل

ہیں کا اور فرض نماز کے بعدرات کی نماز ( تہجد وغیرہ ) افضل ہے۔

#### المحمر حرم کےروزیے:

اتھر کامعنیٰ ہے مہینے اور حرم کامعیٰ محترم لیتیٰ وہ مہینے جن کا دور جاحلیت میں بھی احترام کرتے ہوئے، ان میں جنگ وجدال اور تباہی وفساد سے رکا جا تا تھا، یہ

عارمہنے ہیں۔ارشادخداوندی ہے:

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق

#### Marfat.com

هیمت خوبصورت تھی میزنبر ملی کیسے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب سے آپ سے جدا ہوا

ہون ، کھانا جھوڑ دیا ہے، صرف رات کو کھاتا ہوں ، آپ نے فرمایا تو نے خود کو تکلیف

وروال التران في شهر دمين الله المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد ا کیوں پہنچائی ہے؟ پھرفر مایا صبر والے مہینے (رمضان) کے روزے رکھ اور ہر ماہ ایک ا ادن کاروزہ رکھ لے،عرض کیا بچھ بڑھا دیں آپ نے فرمایا (ہرماہ) تین دنوں کے اروزے رکھالو، کہااور بڑھادی آپ نے فرمایا حرمت والے مہینوں کے روزوں رکھواور ( المجھی) چھوڑ دو، جرمت والے مہینوں کے روز ہے رکھو اور (مجھی) جھوڑ دو، حرمت ا والے مہینوں کے روزے رکھواور (مجھی) جھوڑ دو۔ آپ نے اپنی تنین انگلیوں سے ارشاہ ا الفرماياء انہيں ملايا اور پھر کھول ديا۔ معلوم ہواحرمت والے مہینوں کے روز نے رکھنا بھی پیندیدہ اورمسخب ہے۔ الله التي الس التي السيدوايت ب من صامر ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب (طبرانی اوسط جهم ۱۳۱۷، کنز العمال ج۸ص۳۵، مجمع الزوا کدج ساص ۱۹۱) جس نے حرمت والے مہینے میں جعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روز ہ رکھا اس کے الكيدوسال كاعبادت (كاثواب) لكهاجاريكا\_ الى ..... دوسرى روايت مىسىن من صامر في كل شهر حرام الخبيس والجمعة والسبت كتبت له عبادة سبع مأة سنة ـ (تاريخ مشق ج١٩١٧) جس نے کسی حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزی اركفاتوال كيلي سات سوسال كي عبادت (كانواب) لكهاجائے گا۔

رجب کے روزے:

ماہ رجب المرجب میں روزے رکھنے کے متعلق بھی رغبت دی گئی ہے، المرجب میں روزے رکھنے کے متعلق بھی رغبت دی گئی ہے، الخصوص ستائیسویں رجب (شب معراح) کے دن کاروزہ بھی باعث فضل واجرہے۔ اس عثمان بن تحکیم انصاری بیان کرتے ہیں:

سالت سعید بن جبیر عن صوم دجب و نحن یومند فی رجب فقال سمعت ابن عباس یقول کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم الخرب (مسلم جاص ۱۳۹۸، شعب الایمان جم ۸ ساسه ابودا و دج اص ۲۳۰)

میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزے کے متعلق سوال کیا ، اور ان وروں ہم رجب کاروزہ رکھتے تھے، تو انھول نے جواب دیا کہ میں نے حضرت ابن عباس کوفرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ می اللہ می رجب کا روزہ رکھتے تھے۔

···· وعفرت ابن عباس والتنظير معمر فوعار وايت ب:

ان رجب شهر عظیم تضاعف فیه الحسنات من صامریوما منه کان کصیامه سنة ـ (رواه الرافع عن الی سعیر، کنز العمال ج۱۳ اص ۱۱۱۱) کصیامه سنة ـ (رواه الرافع عن الی سعیر، کنز العمال ج۱۱ ص ۱۱۱۱) بین بین سین کی منافع من والامهینه ہے، جس میں نیکیاں بر صادی جاتی ہیں

جس نے اس میں ایک دن کاروزہ رکھاوہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کاروزہ

اس حضرت الس بن ما لك والفيز يه مرفوعا مروى ب:

ان في الجنة نهرا يقال له رجب (مآؤة) اشد بياص من اللبن واحلى

امن العسل من صامر من رجب يوماسقاه الله من ذلك النهر ـ لبة ب

(رواه البيني في الاوقات ص•ا، وابن حبان في الجر وحين ج٢

ص ۲۳۷، الجامع الصغير برقم: ۱۲۷۲، وابن الجوزى فى الوهبات ج۲ص۵۵۵،التد و بن فى اخباء فتذ و بن ج اص ۵۵، فتاوى كبرى جساص ۳۹۹، فضائل الاوقات لبيهقى ص ۱۰، كنز العمال ج۸ص ۵۷۷)

بے شک جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے اسکا پانی دودھ سے سفیداور شہدسے میٹھا ہے، جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کواس نہرسے یانی بلائے گا۔

اس.... حضرت سلمان فارس والنفيز مرفوعابيان كرتے بين:

رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات فمن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة ومن صام منه سبعة ايام غلقت عنه سبعة ابواب جهنم ومن صام منه ثمانية ايام فتحت له ثمانية ابواب الجنة ومن صام منه عشرة ايام لم يسأل الله شيئاً الاعطاء اياة ومن ضام منه خمسة عشر ايام نادى مناد السمآء قد غفرلك مامضى فاستأنف العمل ومن زاد زادة الله وفي رجب حمل الله نوحاً في السفينة فصام رجب وامر من معه ان يصوموا فجرت بهم السفينة ستة شهر اخرذلك يوم عاشوراء اهبط على الجودى فصام نوخ ومعه والوحش شكراً لله عزوجل الخر

( کنزالعمالج۲۰۱۳ مجمع الزوائدج ۱۳۰۰ ۱۹۱۸ ما طبرانی کبیرج۵۰ ۱۳۱۹) رجبعظمت والامهینه ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں (کے ثواب) کو بوصادیتا

درد الران من شهر رمنسان هم المنافقة الم ہے جورجب کے ایک دن کاروزہ رکھے گا۔اے سال بھرروزہ رکھنے کا تواب ملے گا،جو اں میں سات روزے رکھے گااس کیلئے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیئے جائیں کے اور جواس میں آٹھ روز ہے رکھے گااس کیلئے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے ا جائیں گے ادر جواس میں دس دنوں کے روزے رکھے گا وہ خدا سے جو بچھے مانگے گا وہ اسے عطا فرمائے گا اور جو اس میں پندرہ دنوں کے روزے رکھے گا تو آسانوں سے لکارنے ولا لیکارے گا، تیرے پچھلے گناہ معاف کردیئے گئے ہیں اب نئے سرے سے مل مر (اورانہیں بخشوالے) اور اس میں زیادہ روزے رکھے گا، اللہ اس کوزیادہ عطافر مائے و كاءرجب ميں الله نعالی نے نوح عليه السلام كوشتى ميں سوار كيا نوانہوں نے خود بھى روز ہ رکھا اورا پنے ساتھیوں کوبھی روزے کا حکم کیا، تو تشتی انہیں لے کر چھے ماہ تک چلتی رہی 🖁 ا تخری دن دس محترم (عاشورآء) کا تھا،جس دن وہ جو دی (پہاڑ) پر اتر نے تو حضرت نوح عليه السلام في وال كي قوم في اورجانورون في بطور شكراندروزه ركها اور عاشوراء کے دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے دریا کو بھاڑااور عاشوراء کے دن ہی اللہ نعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور بونس علیہ السلام كيشر برتوجة فرماكي اوراى دن حصرت ابراجيم عليه السلام پيدا موسة مصرت الس دالنيز ميم فوعامروي م صوم اول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين والثاني كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثمر كل يومر شهر (ابو محمد الخلال تي فضائل رجب عن ابن عباس ( کنزالعمالج۸ ۱۸ ۵۷۷)

درون الترآن مني شهر دمين شهر دمين التران من شهر دمين التران من شهر دمين التران التران

رجب کی میل تاریخ کا روزہ تین سال کے گناہوں کومٹاتا ہے اور دوسری

تاریخ کاروزه دوسال کے گناہوں کا کفارہ ہےاور تیسری تاریخ کاروزہ ایک سال کے گناہوں کو بخشش کاذر بعیہ بنتا ہے۔ گناہوں کو بخشوا تاہے پھر ہردن کاروزہ ایک ماہ کے گناہوں کی بخشش کاذر بعیہ بنتا ہے۔

الى .... حضرت ابن عمر دلائن است مرفوعاروايت ب:

من صامر اول يومر من رجب عدل ذلك بصيام سنة ومن صامر اسبعة اياما اغلق عنه سبعة ابواب النار ومن صامر من رجب عشرة ايام نادى مناد من السمآء ان سل تعطه ـ

(تاریخ دشق ج۳۷ می ۳۷۷، ج۵۱ می ۲۳۸، کنزالعمال ج ۸ می ۵۷۸،۵۷۷)
جس نے رجب کے پہلے دن کاروزہ رکھا تو اسے ایک سال کے روزوں کے برابر سمجھا جائے گا اور جس نے سات روز ہے رکھے تو اس کیلئے آگ کے ساتوں دروازے بند کیے جائیں گے اور جس نے رجب کے دی دنوں کے روزے رکھے تو آسان سے آواز آتی ہے مانگ مجھے دیا جائے گا۔

@ ..... خطرت سعیدبن ابوراشد سے مرفوعابیان ہے:

من صامر يومًا من رجب كان كصيام سنة ومن صامر سبعة ايام غلقت عنه سبعة ابواب جهنم ومن صامر ثمانية ايام فتحت له ثمانية ابواب الجنة ومن صام عشرة ايام لم يسال الله شيئًا الا اعطاه ومن صام خمسة عشر يومانادي منا دمن السمآء قد غفرت لك ماسلف فاستانف العمل قد بللت سياتك حسنات ومن زاد زادة الله عزوجل وفي شهر رجب حمل نوم عليه السلام في السفينة فصام نوم وامر من معه ان يصو مواوجرت بهم

السفينة ستة اشهراخر ذلك لعشر خلون من المحرمــ

ٔ (شعب الایمان ج ۱۸ص ۱۳۱۷)

جس نے رجب کے ایک دن کاروزہ رکھاوہ سال کے روزے کے برابر ہوگا، جس نے سات روزے رکھے اس کیلئے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیئے جائیں

، بن سے سات روز سے رسے اس میں ہے۔ ہم سے سانوں درواز سے بمد سرد میں ہو۔ اسے جس نے آٹھ روز ہے رکھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے

جائیں گے اور جودی دن کے روزے رکھے گاوہ اللہ نتعالیٰ سے جو بھی مائلے گاوہ اسے عطا

فرمائے گا اور جو بیندرہ دن کے روزے رکھے گاتو آسان سے نداد بینے والا ندادے گا کہ

تير ب سابقة كناه بخش ديم كالبذائع كل كراور تيرى غلطيول كونيكيول ميں بدل ديا كيا

ہےرجب میں نوح علیہ السلام مشی میں سوار ہوئے توانہوں نے خودروزہ رکھااور ساتھیوں

كوروز كاعلم كياءوه جيدماه تك جلتي ربى اوردس محرم كوكنار كى-

ابو قلابه يقول في الجنة قصر لصوام رجب

ابوقلابه کہتے ہیں:جنت میں ایک محل رجب میں کثرت سے روزے رکھنے

والوں کے لیے ہے۔ (شعب الایمانج مص ۱۵۸ کنزالعمال ج مص ۲۵۳)

عن انس بن مالك يقول في الجنة القصر لايدخله الاصوام رجب-

حضرت انس بن ما لك فرمات بين: جنت ميں ايك كل ہے، جس ميں رجب

كے كثرت سے روز مركف والے داخل مول كے۔

(كنزالعمال جهر ۲۵۳)

···· حضرت الس الثنية معمر فوعار وايت ب:

من صام يوما من رجب عدل صيام شهر ومن صام منه سبعة ايام

العلقت عنه ابوب الجحيم السبعة ومن صامر منه ثمانية ايام فتحت له ابواب الجنة الثمانية ومن صامر منه عشرة ايامر بدل الله سيأته حسنات ومن صامر امنه ثمانية عشريومًا نادلي منادان قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل

(تاریخ بغدادج ۱۳ صها ذکرمن اسمه خلف)

جس نے رجب کے ایک دن کاروزہ رکھاوہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ا ہوگا اور جس نے سات دنوں کے روزے رکھے تو اس کیلئے جہنم کے ساتوں دروازے ا بند کر دیئے جائیں گے اور جس نے آٹھ دنوں کے روزے رکھے تو اس کیلئے جنت کے ا استخول دروازے کھول دیئے جائیں گے اور جس نے دس دنوں کے روزے رکھے تو اس كى غلطيال، نيكيول ميں بدل دى جائيں گى اور جس نے اٹھارہ دنوں كےروزے ركھے تو آسان سے بکارنے والا بکارے گا، اللہ تعالی نے تیرے گذشتہ گناہ معاف کردیے بین اللبذائي شمل شروع كر\_

@..... حضرت الس طالفيُّهُ مرفوع روايت مين ہے رجب كى ستائيسويں رات اور 🖁 استائيسوي دن كى فضيلت بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صامر من الدهر مأة سنة وقامر مأنة سنة وهو لثلاث بقين من رجب وقيه بعث الله تعالى محمداصلي الله عليه وسلم

(شعب الايمان ج ٨ص ١٣٣٤، دوسرانسخ ج ١٣٠٠م ايس، مندفر دوس،

كنزالعمال ج١١ص١١٦)

ماہِ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایس ہے کہ جس نے اس دن کاروز وا

#### ضروری دضاحت:

كبيره كناه بغيرتوبه كنبيس بخشے جاتے۔

ان روایات پرمحدثین کی طرف سے جرح بھی کی گئے ہے، کین جمہور محدثین کا اس بات پراتفاق ہے کہ ضعیف روایت فضائل اعمال کیلئے کافی ہوتی ہے اور بالخصوص جب کی مضیف متعدد صفیف احادیث سے ثابت ہوجائے تو تعدّ دطریق کی وجہ سے وہ روایت تو کی اور مضبوط ہوجاتی ہے۔ رجب کے روزوں کے متعلق بھی متعدد روایات ہیں، جن کی بناء پر ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت ثابت اور معتبر ہے۔ لہذا دیا بند پور اور غیر مقلدوں کا ان کے خلاف آستین چڑھا نا باطل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

اشعبان کے روزے:

ماہ شعبان المعظم بھی بڑی برکت وفضیلت کا حامل ہے،حضور اکرم مالٹیڈیم اس میں بڑے اہتمام سے روز ہے رکھا کرتے تصاور آپ نے امت کو بھی اسکی ترغیب دی ہے۔چندروایات ملاحظہ ہوں!

﴿ ..... حضرت عا ئشه ذالعُهُنَا بيان كرتى بين : ·

لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم یصوم من شهر اکثر من شعبان فانه کان یصوم شعبان کله ـ

(بخاری جاص ۲۲۴ واللفظ لؤ مسلم جاص ۳۲۵، مؤطا امام مالک جاص ۲۵۳، ترندی جاص ۲۹۳، مشکلوة ص ۱۷۸)

بریم مشکلیته او شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روز نے نہیں رکھتے تھے شعبان میں آپ (چندونوں کے علاوہ) پورے ماہ کے روزے رکھتے۔

الى ..... حضرت اسامه بن زيد داللفظ بيان كرتے ہيں:

قلت یا رسول الله لم اراك تصوم شهر امن الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم (نمائی جاس ۳۲۱)

میں نے عرض کیایا رسول اللہ! شعبان کے علاوہ میں نے آپ کوا تے روز بے مسلم کے علاوہ میں نے آپ کوا تے روز بے رکھتے نہیں و یکھا، آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے عام لوگ غافل ہیں، یہ رجب اورمضان کے درمیان ہے، اس میں بندول کے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے اوررمضان کے درمیان ہے، اس میں بندول کے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے

ا جاتے ہیں، میں جا ہتا ہوں کہ میرے مل روزے کی حالت میں پیش کیے جا تیں۔ شعبان المعظم کے دیگرروزوں کےعلاوہ پندرہ شعبان (شب برأة) کاروزہ المجمی مسنون ومستحب ہے۔ الله معرت على دالتنوز روايت كرتي بين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقومواليلها وصوموانها رهـا-(ابن ماجه ۴۰۰،مشکوة ص۱۱،شعب الايمان جهم ٨ ٢٥٠ كنز العمال جهاص ١٢، الترغيب والتربيب جهم ٢٨٠) رسول الله مَا لِيَّا اللهِ الشادفر مايا: جب شعبان كى پندر ہويں رات ہوتو اس ميں قيام كرواور منح كوروزه ركھو\_ بندره شعبان كى فضيلت درج ذيل صحابه كرام شي كني سي بھى مروى ہے حضرت ابوبكر وحفرت عائشه حضرت معاذبن جبل وحفرت عبداللد بن عمرو وحضرت ابوموى اشعري ،حضرت عوف بن ما لك ،حضرت عثان بن ابوالعاص ،حضرت ابوهر بره ،حضرت ابولغلبه، حضرت ابوامامه، حضرت اسامه بن زبد، حضرت الس بن ما لك، حضرت امام حسن ،حضرت كعب ،حضرت عبداللد بن عمر ويُ النيز إ نفصيل كمليخ ديكهيء: المعتقق محاسبه اورمحققانه فيصله الزغلام مرتضى ساقى مجدى المركاشف الإلى من المركاشف الإلى من المركاشف الإلى من المركان المركا المرحمة المرات وليلة القدر .... ازامام ملاعلى قارى عليه الرحمة

#### Marfat.com

منزجم مولا نامحمه عباس رضوي

ان كتب مين مخالفين كے اعتراضات كا بھى قلع قمع كرديا كيا ہے۔

هفته اورا توار کاروزه:

ام المؤمنين حضرت ام سلمه والنبي است روايت ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم

الاحد اكثر مايصوم من الايام ويقول انهما يوما عيد للمشركين فانا احب

ان اخالفهم - (منداحرص مشكوة ص ١٨٠)

رسول الله طلق المورے دنوں سے زیادہ ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھتے تھے اور آ آپ طلق اللہ کا تاری کی میں (ہفتہ اور اتوار) دونوں مشرکین کی عید کے دن ہیں ، میں ان کی عید کے دن ہیں ، میں ان کی خالفت کرنا پیند کرتا ہوں۔

الله المن معرت عائشه صديقه والنها بيان فرماتي بين:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين الخر(ترنزي ج اص٩٩، مشكوة ص١٨٠)

رسول الله طاليَّة من من عفت اوراتو اراورسوموار كاروزه ركها كرت تقد

سومواراورجمعرات كاروزه:

﴿ الله المؤمنين حضرت عاكشه والنائبا كابيان إ:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس - (ترندى جاص ١٩٠٩، نمائى جاص ١٣٨٨، مشكوة ص ١٤ اواللفظ له ) رسول الدُمنَّ الله عموار اورجمعرات كاروزه ركها كرتے بتھے۔

الله مريه والنيو بريره والنيو بيان كرتے بين:

تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صانعه - (ترندي حاص ۹۳، مشكوة ص ۱۸۰)

رسول الله منالين کے ارشاد فرمايا سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کيے جاتے بيں ميں پہند کرتا ہوں ميرے اعمال اس حالت ميں پیش کيے جا ئيں کہ ميں روزے

سنهول

كالى بىن حضرت امسلمە دالله الله الى بىن:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرنى ان اصوم ثلثة ايام من كل شهر اولها الاثنين والخميس\_(ابوداؤدجاص۳۳۱،نمائيجاص۳۲۸، مشكوة ص ۱۸۰)

رسول الدمنان في من من المنظم المنظم

الله العربيده الوامريده النفية سدوايت ب:

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخبيس فقيل يا رسول الله انك تصوم يوم الاثنين والخبيس فقال ان يوم الاثنين والخبيس فقال ان يوم الاثنين والخبيس يغفر الله فيهما لكل مسلم الاذاهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحاً و (منداجر من مادر منداجر مندا

بینک نبی کریم منافقیم اور و معرات کاروزه رکھا کرتے ہے آپ سے عرض کیا گیا: (یا رسول اللہ! منافقیم) آپ سوموار اور جمعرات کا روزه رکھتے ہیں، آپ نے

فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ ہرمسلمان (کے صغیرہ گناہوں) کو بخش دیتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو (دنیوی امور کی وجہ ہے) ایک دوسرے سے ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ انہیں چھوڑ دو جب تک ہیآ ہیں میں سلح نہ کرلیں۔

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الرَّقَادِهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل على ـ

فائده:

حضرت الوقاده والنفظ معدوايت هے:

أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال..... كيف مَن يصوم

#### ورول الترآن فني شهر ومنسان ١٩٥٥ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨

یوماً ویفطریوماً قال ذلك صوم داؤد۔ (مسلم ج اص ۱۷۳۸مشکو ق ص ۱۷۹)

ایک آدمی نبی کریم طالقیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ آدمی کیسا ہے
جوایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے آپ نے فرمایا (بہت اچھا ہے) کیونکہ
بیر حضرت داؤدعلیہ السلام کاروزہ ہے۔
بیر حضرت داؤدعلیہ السلام کاروزہ ہے۔

#### مخلوق کی طرف نسبت:

فا نکرہ: ان دونوں احادیث مبار کہ میں صوم داؤ د، (داؤ دعلیہ السلام کا روزہ) کہہ کرروزے پر حضرت داؤد قلیاتیا کا نام بولا گیا ہے۔ حالا نکہ روزہ ان کیلئے نہیں خداعز وجل کیلئے ہوتا ہے۔ چونکہ بیروزہ ان کامعمول تھا اس لیے اس نسبت کی وجہ سے اس پر حضرت داؤد قلیاتیا کا نام لے دیا گیا ہے۔

ای طرح مسلمانوں کامعمول ہے کہ کسی خصوصی نسبت کی دجہ سے کسی چیز پر کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، تو اہل بدعت دمنکرین کی طرف سے فورا فتوی آجاتا ہے کہ چونکہ اس پرغیرالٹد کا نام آگیا ہے لہذا ہے چیز حرام ہے۔معاذ اللہ۔

۔ حالانکہ بیسراسر جہالت اور نادائی ہے کیونکہ مض کسی چیز پر غیراللہ (مخلوق کا)
نام آنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ورنہ دنیا کی کوئی چیز بھی حلال ندرہے گی دینی اشیاء
پر بھی (مخلوق کا) نام آتا ہے مثلاً مساجد ومداراس، کتب احادیث اور دیگر مقتدرامور پر
مخلوق کا نام آتا ہے لہٰذا مخالفین ہمت کر کے ان کی حرمت کا فتوی بھی صادر کرنے کی
جسارت کریں ورنہ اپنے باطل فتووں ہے گریز کریں۔

وماعلينا الاالبلاغ

## ممنوع روزول كاذكر

ہر چند کہ روزہ خدا کامحبوب و پسند بیرہ مل ہے، لیکن پھھالیے ایام بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا شرعامنع ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سال بھرروز ہ رکھنا:

حضرت ابوقماره دالنيز سے روايت ہے:

فقال عمريا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله قال لاصام ولا افطر الغر(مسلمج اص ١٢٧ مشكوة ص ١٤٩)

حضرت عمر وللنفظ نے عرض کیا یا رسول الند ملاقلیم وه آ دمی کیسا ہے جو بورا سال روزه رکھ آپ نے فرمایا نداس نے روزه رکھا اور اس نے افطار کیا۔

حضرت عبداللد بن عمرو والله المست روايت ہے، كه رسول الله ملاقيم في ارشاد

لاصامر من صامر النهرب

(بخارى ج اص ٢٦٥ممم ج اص ٢٧١م مشكوة ص ١٥١)

اسکاکوئی روز مہیں جس نے ہمیشہروز ورکھا۔

وم وصال کے روزے:

تصرمت عبداللدابن عمر دالفها سے مروی ہے:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا الك تواصل

قال فانی لست مثلکم انی اطعم واسطی ( بخاری جاس۲۲۳)

رسول الله مظافیر آمینی است منع فر مایا، نو صحابہ کرام نے عرض کیا: آپ نو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ مظافیر آمین فر مایا: میں تمہاری مثل نہیں ہوں، جھے کھلا یا اور پلایا جاتا ہے۔

#### عيدين كاروزه:

حضرت ابوسعيد خدري والثنة سے روايت ہے:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر ـ الهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر ـ (بخارى ج اص ٢٦٤ممم ج اص ٢٣٩ممكوة ص ١٤٩)

رسول الله مناليني منع فرمايات كدن روزه ركھنے منع فرمايا ہے۔

الني سے سے روايت ہے:

قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لاصوم في يومين الفطر والاضحى- (بخارى ج اص ۲۷۸، مسلم ج اص ۳۷۹، مشكوة ص ۱۷۹) رسول الله مالينيم في مايا: .....عيد الفطر اورعيد الاضحى مين روزه بين ہے۔

#### ایام تشریق کے روز ہے:

9 ذوالحجہ سے تیرہ ذوالحجہ کے پانچ دنوں کوایام تشریق کہتے ہیں،9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت پرمستقل حدیث سے موجود جبکہ باقی ایام تشریق کے روز نے نہیں رکھنے جا ہمیں۔

المس حضرت بيشه هذ لي والتناسيم وي ب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب

(مسلمج اص ۲۰ سام مشکوة ص ۱ سار مذى ج اص ۲۹ ، ابوداؤدج اص

۳۲۹،۳۲۸ نسائی ج ۲ص ۲۳ سنن دارمی ج ۲ص ۱۳۷،۱ین ماجدص ۱۲۴، مصنف ابن الى شيبه جهم ١٩٢٠،١٨٨، ١٨٨، مي ابن خزيمه جهم ١٩٩٠، سنن كبرى للبيهقى

ایام تشریق کھانے، پینے اور ذکر خداوندی کے دن ہیں۔ (ان میں روز ہیں أركهنا حابيءً)

#### ميدان عرفه ميس يوم عرف كاروزه:

حاجبول كيلية مبدان عرفات ميں يوم عرفه (9 ذوالحبه) كاروز وركھنامنع ہے۔ حضرت ابو مريره خالفي سے روايت ب

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ـ (ابوداؤدج اص اسهم مشكوة ص 2 اواللفظ له، نسائي ج عصسه) رسول الله مل الله مل النام ميدان عرفه من عرفه (9 ذوالحبه) كاروزه ركھنے سے منع

#### نصف شعبان کے بعدروز ہ رکھنا:

حفرت الوجريره والفي سيروايت ب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاا نتصف شعبان فلا تصوموا

(ابوداؤدج اص١٩، ترندي ص١٩، مظلوة ص١٤١)

رسول الله طالقة المنظمة المنظ

استقبال رمضان كاروزه:

رمضان المبارك كے استقبال اور پیشوائی كے طور پرروز ہ ركھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہر بر وظالمنا بیان كرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احد كم رمضان بصوم يوم اويو مين الاان يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم ـ ( بخارى ج اص ۲۵۲ مسلم ج اص ۳۸۸ مشكوة ص ۱۵۲)

رسول الله مظافی ارشاد فرمایاتم سے کوئی شخص صرف رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے ایک دن قبل یا دودن قبل روزہ ندر کھے گرید کہ اگر کوئی آ دمی ہمیشہ ان دنوں کاروزہ رکھتا ہوتو وہ اس دن کاروزہ رکھ لے۔

لینی اگر کسی آدمی کامعمول تھا کہ وہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے شعبان کے آخری دنوں میں سوموار کا دن آرہا ہے تو وہ اپنے معمول کے مطابق سوموار کا دن آرہا ہے تو وہ اپنے معمول کے مطابق سوموار کا دن آرہا ہے تو وہ اپنے معمول کے مطابق سوموار کا دن کے مطابق سوموار کی استقبال کے طور پر ایک یا دودن پہلے روزہ رکھنا منع معمول کے معرف رمضان کے استقبال کے طور پر ایک یا دودن پہلے روزہ رکھنا منع

#### ايوم شك كاروزه:

شعبان کی تیسویں رات کوخیال ہوتا ہے کہ شاید آج رمضان کا جا ندنکل آئے ، اگر کوئی حتمی صورت سامنے نہ آسکے توا گلے روز کو' یوم شک' کہتے ہیں۔

حضرت عمار بن باسر دالتنا بیان کرتے ہیں:

من صامر اليوم الذي تشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلمر – (ابودا وُدج اص ١٩٣٩، ترندي ج اص ٨٤، مشكوة ص ١٤١)

جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم محدرسول الدّماليَّنَا کَمُ کَلَمُ کَلَمُ اللّهُ مَلَّا اللّهُ مَلَّا اللّهُ مَلَّا اللّهُ مَلَّا اللّهُ مَلَّا اللّهُ مَلَّا اللّهُ مَلْكَ كُوروز وَنهِ بِين ركھنا جا بيئے۔

#### صرف جمعة المبارك كاروزه:

- حضرت الوہريه والليز سے روايت ہے:

قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احد كم يوم الجمعة الاان يصوم قبله او يصوم بعدة لا أن يصوم ٢٦٢، مسلم حاص ٣٦٠، مثلوة ص ٢٦٩، مسلم حاص ٣٢٩) مثلوة ص ١٤١٩ الفظ لذ، ابوداوُدج اص ٣٢٩)

تم میں سے کوئی بھی صرف جمعہ کاروزہ ندر کھے مگر نیہ کہ اس سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد (بھی)روزہ رکھے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتختصوا يومر الجمعة بصيام من بين الايام الاان يكون في صوم يصومة احدكم ـ

(مسلمج اص ۱۲ سام مشکوة ص ۱۷۹)

رسول الله مناطقة على الماريخ أمايا، دنول مين جمعه كدن كوروز مد كيلي خاص نه كراو محربير كه كو كي مسلسل اس تاريخ كاروزه ركه تا هوتو جمعه كدن كاروزه ركھ لے۔

صرف هفته کاروزه:

حضرت عبد الله بن بسر طالفيط اپنی جمیشره حضرت صماء طالفط سے روایت کرتے ہیں:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم قان لم يجد احدكم الالحاء عنبة اوعود شجرة فليمضغه

(منداحمه الوداؤدج اص ۳۲۹ ، ترنی جام ۱۹۳۰ ، ابن ماجه ۱۵ ، مفتلو قام ۱۸۰) رسول الله ملائل نظیر نظیر نظیر نظیر مایا: فرضی روزه کے علاوہ ہفتہ کے دن روزہ ندر کھ اگرتم میں کوئی آدمی انگو کی بیل یا درخت کی مبنی کے علاوہ کچھنہ پائے تواہے ہی چبا لے۔ علامہ ملاعلی قاری کی وضاحت:

حضرت ملاعلى قارى عليه رحمة البارى مذكوره احاديث (جن من جعداور بفته كن روزه ركف من جعداور بفته كن روزه ركف من منع كيا كيا منه كي وضاحت كرتي بوك فرمات بين الافراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما والنهى عن الافراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما والنهى فيهما للتنزيه عند الجمهور وما افترض يتناول المكتوب والنذر وقضاء الغائب وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة ويوم

عاشورآء اووافق وردا او عشر ذى الحجة والمنهى عنه شدة الاهتمام والعناية به حتى كانه يراه واجبا كما تفعله اليهود قلت فعلى هذا يكون النهى للتحريم واما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه ـ (مرقات برحاشيه فكالوق ص١٨٠)

واما علی غیر هذا الوجه فهو للتنزیه - (مرقات برحاشیه مخکلوة ص ۱۸۰)

یعن محدثین نے بیان کیا ہے کہ صرف ہفتہ اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے ہے منع

کرنے کا مقصد یہودیوں کی مخالفت ہے اور جمہوز محدثین کے نزدیک میممانعت تنزیبی

(خلاف اولی کے درج میں) ہے - اور ان دنوں میں جوفرض روزہ رکھنے کی اجازت

دی گئی ہے اس سے مراد فرض ، نذر ، قضاشدہ ، کفارہ کاروزہ اور دیگر وہ روز ہے آتے ہیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں مثلاً عرفہ (9 ذوالحبہ ) اور دس محرم کاروزہ یا جومعمول میں ہویا عشرہ

ذوالحبركروز اوروردكاروزه ،اس ليئكها كياب كرآدى ان كاشدت ساجتمام

وانظام ندكر كويا كدانيس واجب كا درجه دے دے، جيسے يبود كاطريقه تفاميل كہتا

ہون کہالی صورت میں ممانعت تحریمی ہوگی اور باقی وجو ہات میں تنزیبی ہوگی۔ بعنی اگر کوئی ہفتہ اور جمعہ کوروزہ رکھنالازی خیال کرے تو مکروہ تحریمی ہے ور نہ

> خلاف اولی ہے۔ مرد کانفلی روزہ:

عورت کے حقوق اور از دواجی نقاضون کوغصب کرتے ہوئے مرد کونعلی روزہ رکھنامنع ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی گئی ایان کرتے ہیں:

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يارسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وقم ولم فان بحسدت عليك حقا وان العينيك عليك حقاً وان لزوجك

عليك حقا وان لزورك عليك حقاً الخر

(بخارى ج اص ٢٧٥، مسلم ج اص ٢٧١، مبتكوة ص ١٤٩)

مواور دن بمرر دز ہے۔ سے رہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں یارسول اللہ! آہے فرمایا

ابیانه کروتم روزه بھی رکھواورافطار بھی کرو، قیام بھی کرواور آرام بھی کرو، کیونکہ تمہارے

جسم بتهاری آنکھوں بتہاری بیوی اور تبہارے دوستوں کاتم پرحق ہے۔

عورت كأنفلي روزه:

حصرت ابو ہرمیرہ دالفیز نبی کریم مالینیوم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا:

لاتصوم المرأة وبعلها شاهد الاباذبه ( بخارى ٢٨٥ م٨٥)

عورت ابنے خاوند کی موجود گی میں اسکی اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ نہ

## صيام وصال كى ممانعت:

صوم وصال کامطلب ہے، سحری وافطاری کیئے بغیر مسلسل روز ہے ہے رہنا حضرت عائشہ میدیقنہ وہانتہ ایان کرتی ہیں:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا

انك تواصل قال انى لست كهيئتكم انى يطعمنى ربى و يستينى ــ

( بخاری ج اص ۲۲۳ می مسلم ج اص ۲۵۳ ، منداحد ج ۲ ص ۱۵۳)

رسول الله كالليم المستقلم في الوكول برشفقت كے باعث أبيل وصال كے روز ك



# اعتكاف كى فضيلت

اعتكاف كالمعنى ومفهوم:

علامدراغب اصفهائى عليدالرحمدلكي بين:

عکوف کالغوی معنی ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے طرف متوجہ ہونا اور تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے طرف متوجہ ہونا اور شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں تھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ بیں۔

م قرآن مجیدے: سوآء العاکف فیه والباد (الے:٢٥)

برابرها ل مل مستوالا اوربابرسة ان والا

نيزفرمايا: والعاكفين فنظل لها عاكفين يعكفون على اصنام لهم

(الاكراف:١٣٨)

اوراعتکاف کرنے والے، ہم ان پرمسلسل جھنے ہیں، بی اسرائیل ایک ایک قوم کے پاس پنچ جوا ہے بنوں کے گر تعظیم سے بیٹے ہوئے تھے۔
(ان آیتوں میں اعتکاف کالغوی معنی مستعمل ہے) اور قرآن مجید میں ہے:
وانتھ عاکفون فی المساجل (البقرة بھی ۱۸)
اورا بی بیو یوں سے مباشرت (جنسی تقرب اور از دواجی تلذؤ حاصل) نہ کروء جب تم اعتکاف میں ہواس آیت میں اعتکاف کا بھری معنی مراد ہے۔

(المفردات ٣٨٣)

..... امام نووى عليه الرحمه لكصة بين:

الاعتكاف هونى اللغة الحبس والمكث واللزوم وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة وثووي بمسلم جاص اسسا في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة وثووي بمسلم جامعتي بند بونا بمفيرنا اورلا زم بونا باورشر بعت بيس سي مخصوص فحض كامخص طريقة كما تحصر بناعتكاف كهلا تا ہے۔

... علامه ملاعلى قارى عليه الرحمه لكصة بين:

الاعتكاف في اللغة الحبس والمكت واللزوم والاقبال على شئي وفي

الشرع عيارة عن المكث في المسجد ولزومه على وجه مخصوص -

(مرقاة شرح مشكوة)

لغت میں اعتکاف بند ہونے ،تھہرنے ،لازم ہونے اور کسی چیز پر متوجہ ہونے کو کہتے ہیں ، جبکہ شریعت میں اعتکاف مسجد میں تھہرنے اور اسے مخصوص طریقہ پرلازم کر لینے سے عیارت ہے۔

امام الوبكر جصاص عليه الرحمه لكصت بيس:

اعتکاف کالغوی معنی ہے تھہر نا اور اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے مسجد میں رہنا، روزہ ہے رہنا، جماع کو بالکل ترک کرنا اور اللہ عز وجل سے تو بہ کی نبیت کرنا اور جب تک مید میں رہنے کی جب تک میدمانی نہ بائے جا کیں شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوگا، کیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے ورتوں کیلئے میشرط نہیں ہے، ہرمسجد میں اعتکاف میں میں اعتکاف میں میں اعتکاف میں میں اعتکاف میں اعتکاف میں احتکاف میں ہوسکتا ہے۔ (احکام القرآن ج اص 18 میں ا

اعتكاف ميں بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر كامجاور بن كراس كا قرب حاصل كرتا ہے ، دنیا کی مصروفیات اور آسائشوں سے کنارہ کش ہوتا ہے اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر 🖁 اعبادت كى مشقتول كواختيار كرتاب، الله تعالى سے مغفرت اور رحمت طلب كرنے كيلي اس کے گھر میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔

🐠 ..... حضرت عطاخراسانی علیدالرحمه کہتے ہیں:

اعتكاف كرنين والااس مخض كيمثل ب جوكس كني داتاسي بهيك لين كيل اس کے دروازے پر دھرنا دیکر بیٹھ جائے کہ جب تک داتا مجھے بھیک نہیں وے گاہیں ا إيبال مستنبين الفول كاءاى طرح جومخص مسجد مين اعتكاف كرتاب كويا كهوه حض الله کے گھر کی چوکھٹ تھام کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے بخش نہیں وے گا میں ا تیرے دروازے سے بیس اٹھول گا۔

جن جگہوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے اعتکاف میں بندہ ان نسبتوں کی تعظيم كرتاب حقيقت ميں الله تعالیٰ تك رسائی نہيں ہوسکتی توجن جگہوں کی اللہ تعالیٰ کی 🖁 طرف نسبت ہے بندہ ان جگہوں پر آس جما کر بیٹے جا تا ہے اور دن رات اس کے نام کی مالا جيتار متاہے۔اعتكاف كے ذريعہ بندے كى اللہ تعالى سے محبت، ذوق وشوق اوراس کی عیادت کا اظهار ہوتا ہے۔

الیے بی اعتکاف کی میر بھی بنیادی حکمت ہے کہ بندہ این تمام تر دنیوی مشغولیات ترک کر کے خدا کی عبادت سے اپنی لولگا تا ہے ،تو دن رات کی محنوں ، مشقتول، عبادتول، رياضتول اور مجامدول سه انسان كورز كيرنفس، تصفير باطن ، سكون قلب اورروحانی سرورکی دولت بآسانی میسرآ جاتی ہے۔

دى دن كامجامده اور مراقبه انسان براييخ گهر ك نقوش مرتب كرتا ہے، جن كى

بدولت انسان کافلبی میلان اور دجنی رجحان عبادت و ریاضت کی جانب متوجه رہتا ہے۔ ایوں انسان حضور مع اللہ علی الدوام کے مرتبہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔

اعتكاف كى اقسام:

علاء في اعتكاف كي تين فتميس بيان كي بين نفلي مسنون، واجب

تفلى اعتكاف:

ففلى اعتكاف كامطلب بيه بيك جب بهى كوئى مسلمان كسى مسجد ميس داخل موتو

وہ جتنی دیر مسجد میں تھ ہرتا جا ہے اتن دیر کیلئے اعتکاف کا ارادہ کر لے۔اس اعتکاف کے

کے کی وفت کی تعین نہیں اور نہ ہی روزہ رکھنا شرط ہے۔اور اس کا فائدہ بیہ ہے کہ جب

تكمسجد ميس رب ال كواعتكاف كالجروثواب ملتار بعكار

نفلی اعتکاف کرنے والا جب جا ہے مسجد سے باہر جاسکتا ہے، اس برکوئی

إبندى نہيں، نماز جنازہ كيلئے جاسكتا ہے، مريض كى عيادت كيلئے نكل سكتا ہے، بلا

فنرورت شرعى فسل كرسكتاب-جونبي وهمجدسه فكلے كااسكااء كاف بورا ہوجائے گا۔

اب اگردوباره معجد میل آئے تو دوبارہ اعتکاف کاارادہ کر لے۔ایسے بی وہ جب جاہے،

اورجتني دبر جاب اعتكاف كى نىيت كرك اسكا اجرواتواب كما سكتاب اوربداء تكاف ايك

منت سے کرایک مہینہ تک کا بھی ہوسکتا ہے جیبا کہ حضور اکرم کاللی میں فال کے

بيس دنول كانفى اعتكاف فرمايا تقار صديث الفاظ بيين:

اعتكف عشرين من شوال\_

رسول التدكي في من السيالية المستنظم في المستنطق المستنطق المستنظم الماسية المستنطق ا

( ابوادا و دج اص ۱۳۳۳ سنن داری ج ۲ص ۲۳ ، ترندی جاص ۹۹ ، ابن ماجه

الص ١٢٤، منداحرج على ١٨١،٢٨١ ١٠٠٥٥ ١٠٠١)

نوٹ: یادرے کیا گر بورے دن کے اعتکاف کا ارادہ ہوتو پھرروزہ بھی رکھے۔

احادیث میار که:

رسول الله من النيكيم في فرمايا:

لااعتكاف الأبصوم

روزے کے بغیراع کاف نہیں۔

(ابوداؤدج اص ٣٦٥، المستدرك ج اص ١٨٥، درمنتورج اص ١٥٨،

نصب الرابية ج٢ص٥١٥)

دار قطنی بیمی روز ہے کے بغیراعتکاف بیس۔

يبي مضمون حصرت ابن عباس ،حضرت عائشه صديقة اورحضرت ابن عمر ويُكُنَّدُمُ

سے منقول ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ص ۲۹۹)

اعتكاف كرنے والاروز ور كھے۔

المستعدد صحابه کرام می کنتی سے منفول ہے کہ روزے کے بغیراعت کاف نہیں ہوتا۔

(えんとりかいん)

حضرت على والنيئة من منقول ب:

بغيرروزه كاعتكاف نهيس موتا

(درمنتورج اص ۲۵۲، مصنف ابن الى شيبرج ٢ص ٢٩٩)

..... اور حضرت ابن عمر كامقوله:

لا اعتكاف الابصيام \_ (موطاامام ما لكس ٢٦٥)

اعتكاف روز بے كے بغير نہيں ہے۔

اسى مفہوم پرولالت كرتاہے۔

ایک دن اعتکاف کرنے کی فضیلت:

درج ذیل حدیث سے ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔

حضرت عبداللد بن عباس والفي اليان كرتے ہيں:

حضورا كرم التيكميني ارشادفرمايا:

من اعتكف يوما ابتغآء وجه الله تعالى جعل الله بينهٌ وبين النار

ثلاث خنادق ابعد مابين الخافقين\_

(المعجم الكبيرج ١٢٨ مسم ١٢٨ مشعب الايمان جساص ١٢٥م، مجمع الزوائدج ساص

٣١١، الترغيب والتربيب ج٢ص١٥)

جواللہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کیلئے ایک دن کا اعتکاف کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خند قیس حائل کردے گا۔ جو زمین وآسان سے زیادہ

بوزی ہوں گی۔

اگرایک ون کے اعتکاف کی بیفنیلت ہے تو دس ون یا زیادہ دنوں کے

اعتكاف كى فضيلت كيا موكى \_

مسنون اعتكاف:

رمضان المبارک کے آخری دی دنوں کا (راتوں سمیت) اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفا بیہ ہے۔ جس کامفہوم بیہ ہے کہ اگر علاقے بجرسے چندا فرادیہ اعتکاف کر الیں توسب کی جانب ہے ادا ہوگیا، ورنه تمام اہل علاقہ گنہگار ہوں گے۔

اسکا وقت رمضان المبارک کی بیس تاریخ کو،غروب آفاب کے بل سے عید الفطر کے چاند طلوع ہو جانے تک ہے۔اگر کوئی اعتکاف کرنے والا بیس رمضان المبارک کوسورج غروب ہونے سے قبل مسجد میں نہ بھنے سکے تو اسکا اعتکاف مَنہ ہوگا۔اب المبارک کوسورج غروب ہونے سے قبل مسجد میں نہ بھنے سکے تو اسکا اعتکاف مَنہ ہوگا۔اب اگروہ نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو کرسکتا ہے کیونکہ وہ کسی وقت بھی ہوسکتا ہے۔

رمضان المبارك ك آخرى عشره كا اعتكاف رسول الله ماليني في بميشه فرمايا

(١) ..... حضرت عائشه صديقه والنهابيان كرتي بين:

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفأة الله ـ

(بخاری جاس ایم مسلم جاس ایم مشکوۃ ص۱۸۳، ابودا و دج اص ۳۳۳) بی کریم مٹالٹی کے مشان المبارک کے آخری عشر ہے (آخری وس دنوں) کا اعتکاف فرماتے متھے تی کہ اللہ نے آپ کووفات دی۔

الله من معرت عبدالله بن عمر والتفينابيان كرت بين:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من

رمضان۔ (صحیح مسلمج اص اسے ۱۳۲۱ ابودا و دج اص ۱۳۳۳ ، ابن ماجہ ص ۱۲۸) بے شک نبی کریم مالی کی اسلام مضان المبارک کے آخری عشر سے کا اعتکاف کرتے

فائده:

حضرت نافع والنفرة بيان كرتے ہيں كەحضرت عبداللد والنفرة نے مجھے مسجد ميں وہ عجد دکھائی، جہاں رسول الله ملائلی الله عنکاف فرماتے۔ (مسلم جہاں رسول الله ملی الله عنکاف فرماتے۔ (مسلم جا اسمان ماجہ سلم الله عنکاف فرماتے۔ (مسلم حضرت الى بن كعب والنفرة سے مروى ہے :

ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من زمضان۔(ابوداؤدجاص۱۳۳۳،ابن ماجیس۱۲۷)

ب شک نبی کریم ملائد اس السارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا

لرتے تھے۔

الكا ..... حضرت ابو بريره والتاء بيان كرت بين:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة ايامر-(ابوداودن السهماين ماجش ١٢٥)

نی کریم اللی کی است می این کے (آخری) دی دنوں کا اعتکاف فرماتے ہے۔ یہی بات معترت ابوسعید خدری سے بھی مروی ہے۔ (بخاری جاس اسے) حضرت انس بن مالک دائل تھے بیان کرتے ہیں:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من

الدمضان ـ (ترندى جاص ٩٩، مشكوة ص ١٨١)

نى كريم الليكم مضان المبارك ك أخرى عشر يس اعتكاف كرتے تھے۔

الله معرت ابوسعید خدری دانین سے مروی ہے۔

رسول الله ملاقیم کے فرمایا میرے لیے بیانکشاف ہوا ہے کہ آخری عشرے میں

اعتکاف کروں، اس لیے جتنے لوگ میر ہے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اعتکاف ہی میں

ربیں۔(بخاری جام ۱۷۰ سنن کمرای جهاص ۱۹۹)

معلوم ہوا رسول الندمالينيم بميشه رمضان المبارك كے آخرى عشرے ميں

اعتكاف فرماتے رہے ہیں۔

اس اعتكاف كے مسائل كى تفصيل آئندہ صفحات ميں ملاحظہ فرمائيں۔

واجب إعتكاف:

اگرکوئی آدمی بیرتذر مان لے کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں استنے دنوں کا کروں نگار افلاں مفال مدون کا پینکوفر کے مدینگاری میں سام میں اور کا است

اعتکاف کردلگا، یافلان فلان دن کااعتکاف کردن گا۔ جب اسکا کام پوراہوگا تو اس پر ان مخصوص دنوں کااعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ نذر کا بورا کرنا واجب ہے جبیبا کہ

ارشادباری تعالی ہے:

وليوفواندورهم \_ (الح: ٢٩)

اورجايي كدوه ايئ نذرول كوبوراكري

حفرت عرفافظ سے مروی ہے:

انہوں نے عرض کیا: یارسول اند! (مالیٹیکیا) میں نے زمانہ جاہلیت میں اندرمانی تھی کہ مجدحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، آپ مالیکی فرمایا: تم اپنی

نذر بوری کرو۔ ( بخاری ج اص ۱۷۲ مسلم ج اص ۵۰ برندی ج اص ۱۸۲)

فضائل اعتكاف:

سطور ذبل میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے فضائل وبر کات پیش

غدمت ہیں۔

اس اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بمیشہ مل فرمایا اور عمر بھرا سے بغیر عذر ترکنہیں نزمایا۔لہذا اس اعتکاف کا سنت ہونا ہی اس کی فضیلت کیلئے کافی ہے۔جبکہ احادیث مبار کہ میں اس کے متعلق مزید فضایل وارد ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

• .... حضرت علی بن حسین اینے والد حضرت امام حسین (دی الله می سے روایت کرتے ہیں کہ درسول الله می الله الله می این است کرتے ہیں کہ درسول الله می الله الله می این کے ارشا دفر مایا:

من اعتکف عشرانی رمضان کان که بحتیں وعدر تین-(المجم الکبیرج ۱۳۸۸ ابرقم: ۲۸۸۸،الترغیب والتر ہیب ج۲ص ۱۳۹، شعب الایمان حکص ۵۲۵، قم الحدیث: ۳۲۸، مجمع الزوائدج ۲۳ س۱۲۳)

جس نے رمضان السارک کے دس دنوں کا اعتکاف کیا اسے دوج اور دو مرول کا اجر ملے گا۔

حضرت عبداللدبن عباس الفي السيروايت ب

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف وهو يعتكف الذنوب ويجراي له من الحسنات كعامل الحسنات كلها- اعتكاف كرنے كى بناء پرانجام نہيں دے سكتا ہتو اسے مژدہ ہو! ایسے صحف كواللہ تعالیٰ ا اعتكاف كى حالت ميں ان أمور خير كا تؤاب بالكل ايسے ہى عطا فرما تا ہے جيسے وہ ان

اموركوسرانجام دے رہاہواوراس كے اجروثواب ميں ذرہ بحركى نبى ہوتى۔

···· حضرت ابودرد آء دلالنظ فرمات بین:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقيءً وتكفل الله لمن كأن المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط على رضوان الله الى البعنة ـ (المجم الكبيرة ٢ص ١٤، مجمع الزوائدج ٢ص٢١، كنزالعمال جيص ٥٨٠ ج١١ص٢١)

میں نے رسول الله مالیکی کے سناہے، آپ فرماتے ہیں جمعید ہر متقی کا گھرہے ادرجس نے مسجد کواپنا مھکانہ بنالیا (اس میں اعتکاف کیا) تو اللہ نتحالی اسے سکون قلب، رحمت اور بل صراط سے گذر کر جنت میں داخل ہونے کی خوشنو دی عطافر ما تا ہے۔

#### اجتماعی اعتکاف:

رسول اکرم ملافظیم اور صحابه کرام سے اجتماعی اعتکاف بھی ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو! سے حضرت ابو سلمہ رفی تین فرماتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری والنین میرے دوست تھے، میں نے ان سے سوال کیا، تو انھوں نے بتایا کہ

اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحة صيحة عشرين قال فخطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين قال الى اريت ليلة القدرثم انسيتها او نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر فاني رايت اني اسجد في مآء وطين فهن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلير جع فرجعنا۔

٠٠ دومري روايت ميں ہے، که

رسول اللدمالي في مضان السارك ك درمياني دس دنول كا اعتكاف فرمات

سال الرآن في شهر دمشيان ١١٥٥٨ ١١٥٨٨ ١١٥٨٨ ١١٥٨٨ تصحب بيسوي رات گذرجاتي تو آپ اکيسوين رات کواييخ گھروايس تشريف لے ا تے اور جولوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی گھروں کولوٹ جاتے ، ایک السال رمضان کی رات کو آپ اعتکاف کی جگه و ہاں تشریف فرما رہے ، جہاں واپس التشريف لاتے تھے،آپ نے لوگوں کوخطاب فرمایا جواللد نعالی نے جاہاوہ علم فرمایا اور ﴿ فرمایا که میں این درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا۔ تم بدالي اجاور هذه العشر الاواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت فی معتکفه۔ (بخاری ج اص ۲۷۰ مسلم ج اص ۲۷۰ سنن کر ی ج ۱۹س ۱۹۱۹) پھرمیرے لیے ظاہر ہوا کہ میں اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں، پس جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیاوہ اینے اعتکاف کی جگہ پر تھہرار ہے۔ اجتماعی اعتکاف کے فوائد: اجماعی اعتکاف کے کثیر فوائد ہیں ،ان میں سے چند ریہ ہیں۔ اجتماعی اعتکاف میں اجتماعی عبادت وریاضت، ذکر وفکر کا موقع ملتا ہے ا اجتماعی عبادت شرعامطلوب ومحمود نے۔ الى ..... بالبمى مل كردعا و يكار بهوتى ہے جو كەمقبول ومنظور ہے۔ ایک دوسرے کو سیھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے، جس کی فضیلت اپنی جگہ<sup>مسا</sup> جولوگ ناواقف اور نا آشنا ہوتے ہیں دوسروں کی دیکھا دیکھی انہیں بھی واقفیت وآشنائی اورآ گاہی حاصل ہوجاتی ہے۔ دورحاضريس عام طور يرقلوب واذبان عمادت سے دوريا كم از كم معمولي تؤج

تظیم اورمرکزی مقصدلیلة القدر کی تلاش ہے۔درج ذیل احادیث مبارکهاس پردلالت

حضرت ابوسعيد خدرى النين بيان كرت بين:

اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضات يلتمس ليلة القدر الحديث (مسلمج اص ١٨٢٠ مشكوة ص١٨١) رسول الله من الله المائية الميان المبارك ك درمياني عشر الماعتكاف كياآب

اليلة القدركوتلاش كر

بیاس سے پہلے کی بات ہے جب آپ کیلئے ابھی اسے ظاہرند کیا گیا، جب وہ دِن كذر ہے تو آپ نے جیموں كوا كھاڑنے كا تھم فرمایا ، پس انہیں اكھير دیا گيا ، پھر جب آب كيلية واضح كرديا كميا كهليلة القدر دمضان كي خرى عشر ي مين ب، أو آب في الخنے لگانے کا علم دیا ، تو دوبارہ خیے لگائے گئے پھراآپ لوگوں کے پاس تشریف لائے ، تو فرمایا: اے لوگو! یے فنک میرے لیے لیلة القدر کوظا ہر کردیا تھا اور میں اس لیے باہر ا یا کہ میں اس کی خبر دول تو دوآ دی آئے جوابک دوسرے سے حق طلی کررہے ہے اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا (لینی وہ نہایت ناپہندیدہ انداز میں جھکڑر ہے تھے) تو

رسول الله منظیم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اور پھر دوسرے عشرے کا اور پھر دوسرے عشرے کا اور پھر دوسرے عشرے کا چھوٹے چڑے میں اعتکاف کیا آپنے چٹائی پکڑ کر قبہ کی ایک طرف رکھی پھڑ سر مبارک نکال کرلوگوں سے کلام کیا وہ آپ کے قریب ہوئے آپنے فرمایا میں نے پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف اس رات کو پانے کیلئے کیا تھا، پھر جھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے لہذا جو اعتکاف لیند کرے وہ اعتکاف کرلے اور جھے دکھایا گیا کہ وہ طاق راتوں میں ہے۔

ول سيرزا مُدونول كااعتكاف:

رمفان المبارك شيل آخرى عشرے كا اعتكاف مسنون ہے اگركوئی مخص اس میں زائد دنوں كا اعتكاف كرنا جائے ہے تو اس كيلتے اس كی تنجائش موجود ہے۔

افضل اعتكاف:

جواز کی حد تک تو ہر مسجد میں اعتکاف کرنا در ست ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

وانتم عاكفون في المساجد (البقره:١٨٨)

جبكتم مسجدون مين اعتكاف كرت بور

ليكن مساجد كى فضيلت مين تفاوت سيداء تكاف كى فضيلت بھى مختلف ہوگى۔

النداسب سے افضل اعتکاف وہ ہے جومبحد حرام میں کیاجائے ، پھروہ جومبحد نبوی میں ہو

مجروہ اعتکاف جو بیت المقدس (مسجد اقصلی ) میں ہے، پھروہ مساجد ہیں جومرکزی اور

جامع ہوں، جہاں با قاعدہ اذان، جماعت اور خطبہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہو۔مساجد کی بیہ

متفاوت فضیلت درج ذبل حدیث نبوی میں ہے۔

آدمی کیلئے اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا تواب ہے، قبیلے کی مجد

میں ۲۵ نمازوں کے برابر، جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو وہاں بچیاس کے برابر، مسجد اقصیٰ

مل پچاس ہزار کے برابر، میری مسجد نبوی میں پچاس ہزار کے برابر اور مسجد حرام (بیت

الله) میں نماز پڑھنا ایک لاکھنمازوں کے برابراجرونواب ملتاہے

(ابن ماجير ١٠١٠م كلكوة ص٧٢)

اعتكاف كى شرائط:

اعتكاف كيلية درج ذيل شرائط كامونا ضروى باكروه شرائط ندياني جاكين تو

اعتكاف درست ندموكا مثلا

ورول الرآن في شهر دمطيان ١٩٤٥٥ ١٩٩٨ ١٩٩٥٥ ١٩٩٥٥ ١٩ ﴿۔اعتكاف كى نىپت ہو\_ ﴿ واجب اورمسنون اعتكاف مين روزه بهي ركھے۔اور اگرنفلي اعتكاف ∰ پورے دن کا ہے تو اس میں بھی روز ہ ر<u>کھ</u>\_ المسلمان ہو۔ <ىرعاقل ہو\_ ﴿ - مرد جنابت (نایا کی عسل کے لازم ہونے) سے اور عورت حیض اور ا نفاس سے یا ک ہو۔ ال- بیوی سے مباشرت، اسے چھونا اور بوسہ لینا ترک کرنا بھی شرط ہے۔ النوث بالغ ہونا اور مرد ہونا اعتكاف كيكے شرف نہيں۔ اس ليے باشعور اور سمجھ دار انابالغ بچہ بھی اعتکاف کرسکتا اور عورت بھی اعتکاف کرسکتی ہے۔ایسے ہی اگر عورت حیض ا نفاس سے تو پاک ہے کیکن اسے استحاضہ (بیاری کا خون) آتا ہوتو وہ بھی اعتکاف کرسکتی ا ہے۔ کیونکہ بیخون عبادت سے بیس رو کتا بلکہ ایسی عورت پر نماز ، روز ہمی عام عورتوں کی ا ∯طرح فرض ہوتاہے۔ ام المؤمنين حضرت ام سلمه وللفيئان استحاضه كي حالت مين اعتكاف كميا تفا\_ (بخاری جاص۲۷۲) مائل اعتكاف: اعتكاف أيك مسنون عمل ہے، اس كواپناتے ہوئے سنت طريقة كو كوظ خاطر رکھنا جاہیے، بیابطور رسم اور عادت کے بیل ، بلکہ بطور سنت اور عبادت کے سرانجام وینا

جاہیے۔سطور ذیل میں اس کے چند مسائل پیش خدمت ہیں۔ مسجد میں خیمہ لگانا:

ام المؤمنين حضرت عائشه والنفيابيان كرتي بين:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من

رمضان فكنت اضرب له خِباء فيصلى الصبح ثمر يدخله

( بخاری ج اص ۲۷۱ مسلم ج اص ۱۷۳۱، این ماجیس ۱۲۸، ابودا و دج اص ۲۳۳)

نی کریم ملافید کم مضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے ، میں آپ

كيك خيمه لگادين، آب (اكيس رمضان كى) صبح كى نماز ادا فرمات ادراس ميس جلے

جاتے۔

یعن بیں رمضان المبارک بعد نماز مغرب سے نماز فجر تک خیمے سے باہر مسجد میں عبادت میں مصروف رہنے اور اکیس رمضان کی منح نماز فجر پڑھ کر خیمے میں تشریف

حفرت ابوسعید خدری والنیز بیان کرتے ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان

أمر اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية على سدّتها حصير الحديث -

(مسلمج اص ١١٢ م مشكوة ص ١٨١)

رسول الله مَا الله الله المائية المائي

الكيركي خيم بين درمياني عشر ما اعتكاف فرمايا، جس كدرواز يرچالى كى موئى

گا۔

الا دوسرى روايت ميس ہے:

اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان

إيلتمس ليلة القدر قبل ان تبان له قال فلما انقضين امر بالبنآء فقوض ثمر

النبيت انها في العشر الااخر فامر بالبنآء فاعيد الحديث (مسلم حاص ٢٥٠)

رسول التد كاليم المنظيم في مضان المبارك ك درمياني عشرك مي اعتكاف كياء

المجس میں آپ لیلۃ القدر کاعلم دیئے جانے سے پہلے اس کو تلاش کرتے رہے۔ جب

ادرمیانی عشره ممل ہو گیا تو آپ نے خیمہ کھولنے کا تھم دیا۔ پھرآپ کوعلم دیا گیا کہ لیلۃ

القدر آخرى عشره ميں ہے، آييے خيمه لگانے كا حكم ديا اور دوباره اسميس تشريف لائے۔

ان روایات سے واضح ہے کہرسول الله ملاقیم این کیا فیصلے خیمہ لگوایا کرتے تھے۔

اعتكاف گاه ميں جاريانی رکھنا:

اگرمعتکف ضرورت محسوں کرے تو جائے اعتکاف میں جاریائی بھی رکھسکتا ہے۔

عضرت ابن عمر فلا فيناسس روايت ب:

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اعتكف طرح لهُ فراشهُ إ

اويوضع له سريره وراء اسطوانة التوية ـ ( ابن ماجه ١٢٨ مشكوة ص١٨٨)

نى كريم مَنْ الله اعتكاف فرمات تو آپ كيك بستريا جار باني بجهاني جاتي،

ستون توبہ کے پیچھے۔

حَكِّمُ مُخصوص كرنا:

ويساتو مجدمين جس مقام برجهي جگهل جائے، وہاں اعتكاف كرنا درست

ہے، لیکن اگر بغیر کمی اختلاف اور فتنہ کے کسی جگہ کوایئے لیے خاص کر لیا جائے تو بھی اوردوسری روایت میں حضرت نافع بیان کرتے ہیں: اراني عبد الله المكان الذي كان ا يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلع من المسجد- (مسلم حاص اسه، ابن ماجه ص ١٢٨) حضرت عبداللدبن عمر ذالغينان بجصم سجد ميں و مخصوص حگه د کھائی جہاں رسول لثداعتكاف فرمات تتصي خيم مين كب داخل بو؟: ام المومنين حضرت عائشه صديقه والله المسمروي ب كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاارادان يعتكف صلى الفجر م ج اص العبا، واللفظ لذ، ابن ماجيس ١٢٨، مشكلوة ص ١٨١) رسول الله كالثيريم جب اعتكاف كااراده فرمات تو فجركى نماز يزه كراعتكاف گاه دومرى روايت مين آپ نے بيان كيا ہے: میں آپ کیلئے خیمہ لگاتی تو (مغرب سے جرتک معجد میں رہتے) فجر پڑھار لين داخل موجات\_( بخارى جاس ١٧١٠)

ارشادباری تعالی ہے:

ولا تباشروهن وانته عاكفون في المساجد - (البقره: ١٨٥) جب تم اعتكاف كي حالت مين موتوا پئي بيويول سے (رات كے وقت) بھى جماع نهرو۔

الله المنته المنته والمنته المنته ال

السنة على المعتكف ان لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازه ولا يمس المرأة ولايبا شرها ولا يخرج لحاجة الالما لا بدمنه-

(ابوداؤدج اص ١٩٣٥، شعب الايمان ج يص ٥٢١، رقم:٢١٢٩، مشكوة ص ١٨١)

سنت بیہ ہے کہ معتلف (مسجد سے نکل کر) مریض کی عیادت نہ کرے، جنا ازہ نہ پڑھے، عورت کو (شہورت کیساتھ) نہ چھوئے، نداس سے جماع کرےاور کسی ضروری حاجت (لیمنی بدل و براز وغسل جنابت) کے علاوہ مسجد سے باہرنہ نکلے۔

ه آپ مزید فرماتی ہیں:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتَكف فيمر

كماهو فلا يعرج يسأل عنه

(ابوداؤدج اص ۳۳۵، مشکلوۃ ص۱۸۱، سنن کبری بیہی جس ساس) نی کریم ملی کی استے کاف فرماتے ( نواگر فضائے حاجت کے لئے نکلتے ) نو مریض کی عیادت کرتے، لیکن اپنی حالت پر دہتے، راستے سیر بیٹ کراس سے نہ

لوجھتے۔

لینی دوران راه اگر کوئی بیار مل جاتا تورائے سے ہے بغیر جلتے چلتے اس سے حال دريافت كرييتين اس مزيد فرماني بين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل البيت الالحاجه اذا كانوا معتكفين ـ ( بخارى ج٢ص٢٤ممم جاص١١١١، ابن ماجر ١٢٩) رسول النُدمُ كَالْمُنْ عَاجِت كے علاوہ كھر ميں داخل نہيں ہوتے تھے جب وہ حاجت مصراد بول وبرازاور حسل جنابت يا كهانا لينے جانا ہے۔ ووسری روایت میں ہے: كان لا يد خل البيت الالحاجة الأنسان \_ (مسلمج اص۱۲۲۱،مؤطاامام ما لکے ص۲۲۳،ترندی جاص۹۹) كمآب اعتكاف كي حالت مين ماجيت إنه إني كرعان وكور من ويست معتكف حالت اعتكاف ميس مرميس بملحى بهى كرسكتاب ام المؤمنين حصرت عائشه والنفي أفرماتي بين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغى الى راسه وهو مجاور في لمسجد فارجله وانا حائص۔ (بخاری حاص ا۲۷) نى كريم كالفيام مع معتكف بوت آب ايناسرانورميرى طرف جهكات ادر

جاتا ہے۔ ہاں اگر دروازہ منجد سے متصل مسجد کی حدود میں ہو، تو بوفت ضرورت معتلف دروازے تک جاسکتا ہے، بلکہ باہروالے مخص سے کلام بھی کرسکتا ہے۔اگراس پرکوئی الزام واعتراض ہو، اور وہ اپنی صفائی دینا جا ہے تو دروازے کے باس جا کر دے سکتا حضرت علی بن حسین والفهماییان کرتے ہیں: حضرت صفیہ بنت جی والغینا (حضورا کرم مالینیم کی زوجہ) نے مجھے خبر دی کہوہ رسول التدمينية مكى زيارت كيلي آب كاعتكاف كدوران مسجد مين رمضان المبارك کے آخری عشرے میں آئیں۔ کچھ دریآپ کے پاس گفتگو کی ، پھر اٹھیں تا کہ واپس جا تیں او نبی کریم بھی ان کیساتھ کھڑے ہو گئے تا کہ انہیں واپس چھوڑ آئیں حتی کہ جب وہ مجد کے دروازے 'باب امر سلمه ''کے پاس پہنچیں تو انصار قبیلہ کے دومرد (اسيد بن حنيراورعباد بن بشير) وبال عن گذر ، ان دونول في رسول الدمالينيم كو سلام عرض کیا، تو نبی کریم مالی ایس نے انہیں فرمایا ذرائھ ہرو! بید (تمہاری روحانی ماں) صفیہ 🎚 بنت حى ہے۔انہوں نے عرض كياسجان الله! يارسول الله! اور اسے براد شوار جانا، وه بيه مجھے کہ آیے خیال کیا ہے کہ شاید ہم بدگمانی کریں گے، آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کی رکوں میں دوڑتا ہے اور مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی فرى چيزندوال دے۔ (بخاري جاس ٢٧١) ال حدیث سے واضح ہے کہرسول الله مالليكم نے ورواز سے کے قريب آكم تفرت ام المؤمنين كوالوداع كيا اور صحابه كرام كے سامنے وضاحت كرتے ہوئے ان مصحفتكو بهى فرماتي

## معتكف كاليني زوجه سے ملاقات كرنا:

اعتکاف کے دوران اگر معتکف کی زوجہاس سے ملنے آئے تو اس سے ملاقات
کرنا درست ہے، ہاں اسے شہوت کیساتھ چھونا نہیں چاہئے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک
سے واضح ہے کہ حضرت صفیہ بنت جی ڈائٹٹٹا حضورا کرم ماٹائٹٹٹل کی زیارت وملاقات کیلئے
حاضر ہو کیں اور آ بنے ان سے ملاقات بھی فر مائی اور در واز ہے تک الوداع بھی کیا۔
دوسری روایت میں یہ جملے ہیں۔

کان النبی صلی الله علیه وسلم فی المسجد وعنده ازواجه فرحن-(بخاری جاص ۲۷۳)

نی کریم منظی این کے بیس اعتکاف کی حالت میں تضاور آپ کے پاس آپ کی از واج مطہرات ڈیل کھی سلنے آئیں، پھر چلی گئیں۔

# كرمى كى وجدست عيسل كالحكم:

دوران اعتکاف آ دمی کیلیے بخسل جنابت (احتلام کے بعد کاعسل) کے علاوہ محض اپنے جسم کوٹھنڈک پہنچانے ،گرمی کم کرنے اور پسینے کی بد بودور کرنے کیلئے ہاہر جا کر عنسل کرنا درست نہیں ہے۔

اگروہ اس غرض ہے مسجد سے باہر جائیگا تو اسکا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہال اگر اپنے سرکوحدود مسجد سے باہر نکال دے اور خود مسجد میں ہی رہے تو کوئی دوسرا اسکاسر دھوڈ الے تو درست ہے۔ ایسا ہی اگر مسجد ہیں پانی گرائے بغیر حدود مسجد میں عنسل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔

سور الران من شهر رمين المران من شهر رمين المران من المران من المران من المران من المران المرا المسجد مين تضائے حاجت كيلئے جگنہيں ہے توجہال ميسر ہوجاسكتا ہے۔خواہ القريب يادور اليكن فارغ موتة بى والبس لوث آئے بلا وجر تفہر اتواعت كاف أوث كيا۔ الله المعتلف جاہے تا منہ کو چھیا نا ضروری نہیں ، اگر معتلف جاہے تو خیمہ سے باہر ا نکل کرلوگوں سے جائز گفتگو بھی کرسکتا ہے، وعظ ونفیحت اور درس ویڈرلیں وامامت اور اخطابت کے فرائض بھی سرانجام دیے سکتاہے۔ الى ..... معتكف خوشبو، تىل، سرمەلگا سكتا ہے، تجامت بنوا سكتا ہے، بشرطيكه مبجد ہے ا باہر نہ جائے اور مسجد بھی آلودہ نہ ہو۔ است خیمه لگانا ضروری نہیں ،اس کے بغیر بھی اعتکاف درست ہے ، حن مسجد میں سو اگردوران اعتكاف احتلام موتو مجهرج نهيس، فوراعنسل كر كے لباس بدل السلے بادھوكروہي پہن ليے۔ اعتكاف كے دوران سكريث، يا حقد نوشى درست مبيس ، كيونكه اس سے بديو تجيلتي ہے اور اگر حدود مسجد سے نکل کربیکام کرے گا، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خوا تين كااء يكاف: اگرخواتنن بھی اعتکاف کرناجا ہیں ،تو کرسکتی ہیں۔ ام المؤمنين حضرت عا ئشرصد يقه ذالتُهُ اليان كرتي بين: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرالاواخر من رمضات حتى توفاه الله ثمر اعتكف ازواجه من بعنهد ( بخارى ج اص ا ٢٦ ، مسلم ج اص ا ١٨٣ ، مشكوة وص ١٨١)

بے شک نبی کریم مالید کے وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے ہیں، پھرآپ کے بعدآپ کی از واح نے اعتکاف کیا۔ اس ہے معلوم ہوا کے امہات المؤمنین نٹائیل نے حضور اکرم ملکی یا کی وفات ا کے بعداء تکاف کیا ہے۔ عس جعرت عائشهمد يقه والنها بيان كرتى بين: · اعتكفت مع رسول الله غلامية امرأة من ازواجه مستحاضة ..... الحديث (بخاری جاص۲۷) رسول الله مَا لِيَيْنِ كَمْ مُوجود كَلْ مِين آپ كى ايك زوجه نے استحاضه كى حالت ميں صرف ایک زوجهٔ رسول نے آپ کی ظاہری زندگی میں اعتکاف کیا تھا، باقی ازواج نے آپ کے وصال کے بعداعت کاف کیا ، یمی وجہ ہے کہ پہلی روایت میں بعد کا و کر ہے اور اس روایت میں ظاہری زندگی کا بیان ہے، بعض حضرات جنہیں بیدعویٰ بھی ہے کہ ہم صرف قرآن وسنت پر جلتے ہیں، ہمارے لیئے کسی امتی کی بات جحت و دلیل النہیں، وہ محض الفاظ کی تھینجا تانی سے خواتین کے مسجد میں اعتکاف کرنے پر استدلال كرتے ہيں، حالانكەاس حديث ميں كوئى ايبالفظ نہيں، جسكامعنى «مسجد ميں اعتكاف كرنا " بو ، جسے بيدعوى بو ، وه اينے دعوىٰ كوسر تحروايت سے ثابت كر بے ،صرف "مع كے لفظ سے ان كامد عا ثابت جين ہوتا ، كيونكہ اسميں متعدد معانى كا احتمال ہوتا ہے۔ رسول الله كاخواتين كم مجر مين اعتكاف برناراص مونا: ا حادیث مبارکه میں متعدد اسناد کیساتھ، سی روایات سے ثابت ہے کہرسول

### Marfat.com

آہیے (از واج کے خیموں کو دیکھر) فرمایا کیا بید نیکی کاارادہ رکھتی ہیں؟ (پی

سارال در منسان ۱۹۹۶ ۱۹۹۸ ۱۹۹۶ ۱۹۹۶ ۱۹۹۶ كوئى نيكن بين بيراييخ حيمول كوا تارديخ كاحكم فرمايا، توانبيس ا تارديا گيااورآ پنج بھي ¶(احتجاجاً)اعتكاف ترك كرديا\_ معلوم ہوا نیکی کا ارادہ کر کے مسجد میں اعتکاف کیلئے خیصے لگانے والیول کے خیموں کواتر وادیناسنت ہے،جس پروھالی لوگ عمل نہیں کرتے۔ ه..... اس كے تحت امام نو وى لکھتے ہیں: قال القاضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام انكار الفعلهن وقدكان صلى الله عليه وسلم اذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخارى (نووى جاص١٧٢) حضرت قاضى عياض نے بيان كيا ہے كدرسول الله كالليكي في بيكلام ان كيمل كانكاركرنے كيلئے فرمايا، حالانكه آپ مالانكه آپ مالانكه آپ مالانكه است الله ايك زوجه كواجازت دى تقى ، عبیا کر بخاری نے روایت کیا ہے۔ اجازت دے کربعد میں انکار فرمادیا ،جس سے داشے ہے کہ آپ نے اپنے تھم اوراجازت كوخودمنسوخ اورممنوع قرارد \_\_ ديا\_ ای حدیث کے فوائد میں محدثین نے صراحت کی ہے کہ آ بینے ازواج مطہرات کے اس عمل کو نا گوار کیا اس کی وجہ رہے کہ مسجد میں عام مسلمان، دیہاتی اور منافقین ہر مشم کے لوگ آتے ہیں اور از واج (یا اعتکاف والی خواتین) کو اپنی طبعی حاجات کی وجہے بار بارمسجد میں آنا جانا پڑتا ہے اور ہرشم کے لوگوں کے سامنے ان کا أناجانا موتااس ليئة أييزان كے خيما كھرواديئے۔ملاحظه موانووي وغيره۔ عورتوں کومجدوں میں اعتکاف بیٹھانے پرزور دینے والوں کیلئے وعوت فکر

. المسيح كما كربقول ان كرسول الله منافية المستفار واج كواجازت دى تقى ، تو پيمرا يكا خيمول كو الما الحيرنا، اسے نيكى سمجھنے پر ڈانٹنا اوراتنى ناراضكى كااظہار فرمانا كەاپنااء تكاف بھى جھوڑ دينا، الماسب مسئله كي حقيقت كوكھول كرنېيس ركھ ديتا؟ المخالفن كأعمل: و بالى حضرات جب دلاكل وية بن تو الميس كهت بين كهرسول الله ماللينا کیساتھ ازواج نے اعتکاف کیا،اور جب عمل کرتے ہیں،تواپنے دلائل کوبھی رد کردیتے 🎚 ا بن ان سے یوچھیئے کہ كياانهول نے ابني بيوى كاخيمهايينے خيمے كيساتھ لگا كر بھي اعتكاف كيا؟ کیاد بگرخوا تین کے خیم ردوں کیساتھ لگاتے ہیں؟ كياخون استحاضه والى بيوى كواعتكاف كرايا؟ اگرتم اینے عمل پر بصند ہوتو ایک ایسی صحیح ،صریح ،مرفوع روایت دکھاد وجسمیں **₽** تمہاراتمل مذکورہو، کہ عورتنل جهت پراعتكاف كريں اور مرديج عورتول کے خیمے الگ ہوں اور مردوں کے الگ یا ان روایات پرممل کرتے ہوئے اپنی زوجہ وغیرہ کوساتھ لے کرایک ہی جگ اعتكاف كركاس سنت كوزنده كروه ورنداس كانام ليناجهوز دو\_ مقام مسرت ہے کہ گو ہمارے کہنے پرنہیں، بلکہ اپنے اعمال کاخمیازہ بھگت کر

اورخوا تین کومساجد میں اعتکاف کرانے کے برے نتائج دیکھے کراب تو مخالفین کے ابوانوں میں بھی اہلسنت کی آواز گو نجنے لگی ہے اور انہوں نے بھی چارونا جار کہہ ہی دیا ا ہے کہ چورتیں گھروں میں اعتکاف کریں۔ملاحظہ ہو! تجلیات رمضان س۲۵ ایر لکھا ہے: لوث: عورتین بدستورگھروں میں اعتکاف کریں ما منامه صراط متنقيم منظم برطانيه جلد ١٣ اشاره ٢٣ س١٢ برموجود ب عورتوں کیلئے گھروں میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ عبدالغفوراثرى نيشكيم كمياب كه «دبعض الل حديث علماء نے بھی عورتوں کوایئے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کر اجازت دےرکی ہے' (تخفرمضان ۸۷) ا نوٹ: مذکورہ دونوں حوالے بھی اس سخفہ رمضان سے ماخوذ ہیں ....جومخالفین کے ھے مرمہ سیرت ہیں۔ قار تین کرام!بیان لوگوں کے فتوے ہیں جن کانعرہ ہے کہ جماری آواز صرف قرآن وحديث ہے، اگريه بات درست ہے تو مان جائيں، كداحناف كاموقف درست ہے۔ورنہ غیرمقلدین نے اپنے دعوے پرنظر ثانی کریں۔ اسائل برائے خواتین: عورت نے اپنے کھر میں جہاں نماز کیلئے جگہ مخصوص کررتھی ہے، وہاں اعتكاف كري، الركوني جكه خاص نبيس كي تواسي خاص كرياء اعتكاف كيلي شوبرس

ا اجازت کے، قضائے حاجت اور کھانے کے علاوہ اس جگہ سے باہر نہ نکلے، اگر اس ا دوران حیض یا نفاس آگیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، جینے دن باقی رہ گئے تھے، اینے دنوں کی تضاکرے، قضائے عاجت سے فارغ ہوکر فور آاپی جگہ برا جائے مسائل کی تفصیل کیلئے بہارشر بعت جلداول حصہ۵ کا مطالعہ کریں۔ آخرى عشره كے فضائل بول تو بورا رمضان المبارك بى انوار و بركات كا حامل ہے، اسكا ہر لمحداور ہر گھڑی ہے مثال ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جو انفرادیت اور ممتاز حیثیت حاصل ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے جومختاج بیاں نہیں ۔ بیعشرہ ایپے خصوصی انعامات وتجليات كي وجهسه متازاورلا جواب هـ میں وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس عشرے کے انفرادی امور، امتیازی افضائل اور جدا گانه مسائل موجود ہیں .....جن میں سے چندا یک درج ذیل ہیں۔ جہنم سے آزادی کاعشرہ: حضرت سلمان فارسی طالفی سے مروی طویل روایت میں بیرالفاظ ہیں، کہ رسول الله من الله على المنادفر مايا: وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. (مشکوة ص ۱۷۱)

## Marfat.com

اوروه (رمضان المبارك) ايمام بينه بكراسكا ببلاعشره رحست كا، دومراعشر

كثرت عبادت كاعشره:

حضورا کرم ملاقیم کم کرم این برلحدادر ہرساعت یا دخداوندی میں بسر فرماتے، حضرت عائشہ صدیقتہ ڈلی فیافر ماتی ہیں:

کان النبی صلی الله علیه وسلم ین کر الله علی کل احیانه ر (بخاری جاس ۱۹۲۸مسلم جاس ۱۹۲۱)

> نی کریم ملاتیم ما اوقات الله کاذ کرکرتے تھے۔ اس کے ممن میں امام نووی لکھتے ہیں۔

يكون معظم المقصود انه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينكر الله عالى متطهرا اومحدثا وجنبا وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً والله اعلم - عالى متطهرا اومحدثا وجنبا وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً والله اعلم - (نووى برمسلم جاص١١٠)

ائ قول کا بنیا دی مقصد میہ بتانا ہے کہ رسول اللّذ ملی اللّذ کی اور وضو کے بغیر، جنابت کی حالت بین، کھڑے، بیٹھے، لیٹے اور چلتے ذکر خدا کرتے تھے۔ بیٹھے، لیٹے اور چلتے ذکر خدا کرتے تھے۔ کیے اور جلتے ذکر خدا کرتے تھے۔ کیکی در مقمان المبارک بیس اس کا خصوصی اہتمام ہوتا، اور آخری عشرے میں تو

مزيد بره جاتا

الكسس أم المؤمنين مصرت عائشه مديقه والفيه ابيان كرتي بين:

كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذادخل العشر أحيى الليل

اوايقظ اهله وجد و شد المئزر ـ

(مسلم جاس ۲۷۲، واللفظ له، بخاری جاس ۲۷۱، مشکلهٔ قاص ۱۸۱). جب رمضان المبارک کا آخری عشره شروع بهوتا تو رسول الله کالیکی الول کو بیدار رہتے ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے ، خوب محنت کرتے اور کمر ہمت باندھ لیتے ، (از واج سے جدا ہوجاتے)

الله معرت على والتنه يدوايت هے:

ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یوقظ اهله فی العشر الاواخر من رمضان۔(ترندی چاص ۹۸)

نبی کریم مالینیم آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو (بھی) بیدار کرتے تھے۔ ایک ..... محضرت عائشہ واللہ کا مزید فرماتی ہیں:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی العشر الاواخر مالا یجتهد فی غیره ـ (ترندی جاص ۹۸ مسلم جاص ۲۷۳، مشکوة ص ۱۸۲)

رسول التدم كالتيريم مضان المبارك كآخرى عشرك مي عبادت مين بهلے سے

زیادہ اہتمام فرماتے۔

امام نو وی لکھتے ہیں:

ففی هذا الحدیث انه یستحب ان یرداد من العبادات فی العشر الاواخر من رمضان واستحباب احیاء لیاله بالعبادات (نووی برمسلم ۱۳۲۲)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی رانوں میں شب بیداری کرتے ہوئے عبادات بجالا نامسخب جانے۔

## وها بيول اور ديو بنديول كي حديث مين شرمناك تحريف لفظي:

امام الومابية واب صديق حسن خان في حديث يول أنسى ب

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجتهد فی رمضان مالا پیجتهد فی غیره ـ (الانقادالرجیم ۱۲)

اور مفتی ملت دیوبند ریه رشیداحد کراچوی نے بھی اس حدیث کو یونہی لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو!احسن الفتاوی جلد نمبر ۳۔

جبكه بيان دونول چيرے بھائيوں كى حديث مذكور ميں زبردست تحريف اور

مرمناك ردوبدل ب.... كيونكه حديث بالامين وفي رمضان "كاجمله بيس ب....

مغفرت كاعشره:

اس عشرے کی آخری رات کوروزے داروں کومغفرت و بخشش کی نوبدسنا دی

جاتی ہے لہذاریہ مغفرت و بخشش کا بھی عشرہ ہے۔

الكسس حضرت جابر بن عبداللدانصاري والنائداس مروى ب:

رسول الله من المسلطينية ارشاد فرمايا: ميرى امت كورمضان المبارك ميس پانچ اليى المين بل بي اليابي اليي اليي اليي بين يرسلى بيس، جوسى نبى كوبھى مجھ سے قبل نبيس مليس۔ ان پانچوں ميس سے آخرى بات كا بيان كرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمايا:

واما الخامسة فانه اذا كان اخر ليلة غفرلهم جبيعاً فقال رجل من القوم اهى ليلة القدر فقال لا العر ترالى العمال يعملون فاذا فرغو من اعمالهم وفوا اجودهم وشعب الايمان جهم ١١١، التراغيب والترجيب ج٢٩٠٢)

پانچویں خصوصیت رہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو
ان تمام (روزہ داروں) کو بخش دیا جاتا ہے، ایک آدمی نے عرض کیا: حضور کیا رہے کا م لیلة
القدر کو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں کیا تم نہیں جانے کہ مزدور اپنا کام کرتے ہیں پس
جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں ان کا پورابدلہ دے دیا جاتا ہے۔

﴿﴿ اللہ معمون کی ایک روایت حضرت ابو ہر رہ وٹائٹو سے بھی مروی ہے ملاحظہ ہو!
منداحمہ ج ۲۵ معرب الایمان ج سے ۱۱۰۔

ان روایات سے واضح ہے کہ روز ہے داروں کوان کا اجروثو اب آخری عشر ہے۔ کی آخری رات کوعطا فر مادیا جاتا ہے۔

ایک روایت س ہے:

جب رمضان المبارك كى پہلى رات ہوتى ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق كی طرف نظر رحمت فرما ليما ہے تو اسے نظر رحمت فرما تا ہے اور جب اللہ كى بندے كی طرف نظر رحمت فرما ليما ہے تو اسے عذاب ندد ہے گااور ہرروز دس لا كھلوگوں كوجہنم ہے آزاد فرما تا ہے اور جب انتيس رات ہوتی ہوتے ہیں ان کے مجموعہ کے برابراس ایک رات میں آزاد فرما تا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ج مسلم ۹۸)

اعتكاف كاعشره:

رمضان المبارك كآخرى ول دن اعتكاف كدن بين، بهارك ني كريم منافقياً كامعمول تفاكرآپ ال عشرك بين اعتكاف فرما يا كرت تصديناني الكري الله على الكري المنظمة بيان كرت بين:

(1) ---- حضرت سيدنا السبن ما لكري المنظمة بيان كرت بين:

المنان النبسي صلى الله عليه وسلم يعتدكف في العشر الاواحد من

رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العامر المقبل اعتكف عشرين ـ (ترندي جام ۱۸۲۵)

نبی کریم منافظیم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے نتھے، آپ نے ایک سال اعتکاف نہ کیا جب اگلاسال آیا تو ہیں دنوں کا اعتکاف فرمایا۔

الله معرس الى بن كعب والني سيروايت ب:

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاماً فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يومار (ابن ماجبر ١٢٤) ابودا وُدج الس٢٣٣، مثلوة ص١٨١)

ال حوالے متعددروایات گذر چکی ہیں۔

ليلة القدر كاعشره:

ال عشرے کو میدا متیاز بھی حاصل ہے کہ اس میں وہ عظیم وجلیل رات ہے جسے ہرار مہینوں سے بہتر ہونے کا شرف حاصل ہے۔اس عشرے کا اعتکاف بھی لیلۃ القدر کو بالے کیا جا تا ہے اوراسی عشرے میں اسے خلاش کرنے کا تحکم ہے جبیبا کہ اسے خلاش کرنے کا تحکم ہے جبیبا کہ اسے خلاش کرنے ہیں:

ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرواليلة القدر في الوتر أن العشر الاواخر من دمضان\_( بخاري جاص ١٠٠٠، ترزي على ٩٨)

ب بي شك رسول الله من الله عن الله عن المالية القدر كورمضان المبارك ك آخري عشرے کی طاق را توں میں تلاش کرو۔ حضرت ابوسعید خدری طالعنی کی روایت میں ہے: التمسوها في العشر الاواخر في الوتر ـ ( بخاري حاص ٢٤٠) (آپ نے فرمایا) اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حضرت عبداللد بن عمر والفي است مروى ب شب قذر کوآخری عشرے میں تلاش کرواگر کوئی کمزور ہو یا مجور ہوجائے تھ آخری ہفتہ (عشرہ) میں اس پر (نیند کی وجہ سے)غلبہ بیں ہونا جا ہیے۔ (تفسيرمظهري ج٠١ص١١٣) طاق راتوں سے مراد رمضان المبارک کی اکیسویں (۲۱)، تنیکویں (۲۳ الپيليوين(٢٥)،ستائيسوين (٢٤)،اورانتسيوين (٢٩)راتين بين ـ حضرت عباده بن صامت را الله اسمردی ب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواتي من قامهن ابتغآء حسبتهن فان الله تبارك وتعالى يغفرله ماتقدم من ذنبة وما تأخر ..... الحديث (منداحرج ٥ص٣٢٣، جمع الزواكرج ١٤٥٥) رسول الله من الله المنظم في مايا: ليلة القدر رمضان المبارك ك اخرى عشر عيا · المين قيام كريه بثواب كاراده سي والله تيارك وتعالى ال كالكا ويجيا ا گناه معاف فرمادیتا ہے۔ ان روایات میں لیلہ القدر کیلئے سی ایک رات کو خاص جین گیا تا کے مسلمان

لیلة القدر کے فیوض وبرکات کے حصول کیلئے جدوجہد کریں، رمضان المبارک کی زیادہ راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کریں اور این محنت ولکن کا بدلہ یا کر اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہے بہرہ درہو <sup>ع</sup>یس۔

نزول قرآن:

رمضان المبارك كے اس اخرى عشرے كوبيداعز از بھى حاصل ہے كداس كى ايك رات ميلة القدر مين قرآن مقدس جيسي عظيم نعمت كانزول بهي مواتفا\_ الله تعالى ارشاوفرما تا بـــاناانولنا ه في ليلة القدر (القدر:١) ب شك بم نے ليلة القدر ميں اس (قرآن) كوا تارا ہے۔

اختنام نزول قرآن:

لطف بيہ ہے كماسى عشر ہے كوليلة القدر ميں مسلمانوں كوقر آن جيسى لازوال دولت نصيب مونى - غارحرا كى خلوتول ميں جب خدا كامحبوب محوعبادت تھا، تو قرآن مجید کی بہلی دحی (سورہ علق کی ابتدائی آیات) سے نزول قرآن کا آغاز کیا گیا۔اور تیس السال كے طویل عرصے میں موقع بموقع ،لمحہ بدلمحہ ،ضردرت کے مطابق قرآن نازل ہوتا رباء جب اس ضابطه حیات کی محیل اور وانمام وا کمال کا وفت آیا تو وه بھی رمضان المبارك كے اس آخرى عشر ك كاليلة القدر كا بابركت موقع تفاركويا نزول قرآن كا ا غازاور سیل قرآن دونون آخری عشرے کے میارک کھات میں ہوئے۔

ايوم قيام يا كنتان:

باکتنان ایک اسلامی مملکت ہے جو کہ بے شار قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، بیا

عظیم ملک، مقدس خطہ اور مبارک قطعہ بھی ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ستائیسویں تاریخ کو حاصل ہوا تھا۔ آج ہم خود کو پاکستان کے باشندے قرار دیتے ہوئے ''جشن آزاد کی پاکستان' تو بڑے جوش وخروش سے مناتے ہیں لیکن افسوں! کہ ہم مغربی تہذیب اورانگریزی تاریخ کے اس قدر دلدادہ ہو بھے ہیں کہ ہم نے ۱۱ اگست کو ہی اس کام کیلئے مختص کر رکھا ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو اتنا بھی یا دہیں کہ اسلام کیلئڈر کے مطابق قیام پاکستان کا مہینہ کونسا ہے۔ خدا کرے کہ ہم حقیقت شناس بنیں اور قیام پاکستان کے مقارق اسلام'' کی اہمیت کا احساس کرسکیں اور ملک کو اسلامی اسٹیٹ پاکستان کے مقصد' نفاذ اسلام'' کی اہمیت کا احساس کرسکیں اور ملک کو اسلامی اسٹیٹ بناسکیں۔

#### جمعة الوداع:

جعدسال کے کسی بھی مہینے کا ہو، اس کی خبر وبرکت کے کیا کہنے، کیکن رمضان

السارك كاجمعهاوروه بهي جمعة الوداع، يعنى بالكل آخرى جمعه ..... جوكه نورعلى نوريه ....

اس كى فضيلت كوجائے كيلئے درج ذيل روايت پرغور فرما كيس....

عند مصرت عبدالله بن مسعود والنيئ بيان كرتے بين:

....الله تعالی رمضان السارک کی ہررات افطاری کے وقت ساٹھ ہزار

گنبگاروں کو دوز خ سے آزاد فرمادیتا ہے اور عید کے دن اللہ تعالی سارے مہینے کے برابرتیس مرتبہ ساٹھ لوگوں کو دوز خ سے آزاد فرما تاہے۔

(الترغيب والتربيب ج ٢ص ١٠١، درمنتورج اص ١١٧١)

حضرت امام حسن بصرى ومشاللة كى روايت مي بيرجمله ب

رمضان کی آخری رات اللدنعالی تمام مہینے کے برابرلوگوں کو دوز خ سے

آزادفرما تاہے۔(الرغیب والتربیب ج ۲ص۱۰۱)

ه..... امام ابولیت سمرفندی ترشانی رقمطراز بیل\_

اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہرروز افطار کے وقت دس لا کھالیے دوز خیول کو جہتم ہے آزاد فرما تا ہے ، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو، جمعرات اور دن کو ہر گھڑی دس لا کھ جہنمی آزاد کیئے جاتے ہیں اور جمعۃ الوداع کے موقع پر جننے دوزخی کیم رمضان سے اب تک آزاد کیئے جاتے ہیں۔ (سے اب تک آزاد کیے جانے ہیں۔ (سے اب تک آزاد کیے جانے ہیں۔ (سے ابنا فلین )

گنهگارو! ،خطا کارو، سیاه کارو ،مبارک ہو، اکھو ، کمر ہمت باندھو ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ .....اعتکاف کا حسین لمحہ .....لیلة القدر کا پرنور موقعہ .....اسکا آخری جمعہ اور رمضان کی آخری ساعت تنہاری مغفرت ، بخشش ، معافی ، دوزخ ہے آزادی اور جہنم سے رستگاری کیلئے موجود ہے اسے ضائع مت کرو، اسے گنوانہ لو، ورنہ پہنچ ات رہو مے ، دیکھو باران رحمت وکرم کنا موسلا دھارھوکر نازل ہور ہی ہے، اے مسلمان! ہمت نہ بار بلکہ

اٹھ باندھ کمر! کیا ڈرتا ہے پھر دکھے! خدا کیا کرتا ہے

فضيلت ليلة القدر:

یوں تو پورارمضان المبارک ہی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، کین اس کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس امر سے کرلیا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس امر سے کرلیا جائے کہ صرف اس ایک رات کی قدرومٹزلت بیان کرنے کیلئے قرآن مجید میں

پوری سورت القدر نازل ہوئی اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں فرشنوں اور جرئیل امین کا نزول ہوتا ہے، اس ایک رات کو ہزار مہینوں (تراسی سال اور چار ماہ کی سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور یہ امت محمد یہ کیلئے خصوصی عطیہ ہے۔

الیلہ القدر صرف امت محمد یہ کوعطا ہوئی:

حضرت انس والنفظ روايت كرت بين .

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله وهب لا متى ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم - (تقير درمنتورج ١٩٥٨ من ٥٢٢ ومرانسخ م ١٣٤٠ ومرانسخ م ١٣٤٠ مندالفردوس: ١٢٤٠)

نی کریم ملائی آئے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت کوعطا فرمائی ہے ان سے پہلے لوگوں کوعطانہیں فرمائی۔ شدن ا

شان نزول

لیلتہ القدر کیوں نازل ہوئی، اس کے متعلق اہل علم نے متعدد اور مختلف واقعات ذکر کیے ہیں۔ چندایک درج ذیل ہیں۔

ن امام ما لك عليه الرحمة تقل كرتے ہيں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراى اعمار الناس قبله اوماشآء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته عن ان لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر-(موطا أمام ما لكص ٢٦٠ تفير كبير ٢٣٠ ص ١٣١ شعب الايمان ج٨ص

۱۵۱، درمنثورج ۸ص ۵۲۰ تفسیراین کثیرج ۲ص ۵۰۱)

بے شک رسول اللہ مطاقیۃ کے کہا لوگوں کی عمریں دکھا کیں گئیں، جوخدانے چاہا تو آپ نے اپنی است کی عمریوں کی عمریں است کے عمری است کے عمری است کی عمریوں کے میری است کے لوگ (اپنی تھوڑی عمر میں ) ان لوگوں کے برابرعمل نہیں کرسکیں گے، جووہ اپنی طویل عمر میں کریں گے۔ تو اللہ نے آپ کو ہزار مہینوں سے بہتر لیلہ القدر عطافر مائی۔

···· حضرت مجامِد عليه الرحمة بيان كرتے بيں۔

كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى ففعل ذالك الف شهر فانزل الله هذه الآية "ليلة القدر خير من الف شهر" قيام تلك اللية خير من عمل ذالك الرجل-

(تفسیرابن جرمرج ۲۲ م۳۳ میشر ابن کثیرج ۲۸ م۱۹۹۸، درمنثورج ۲۸ م۲۹۹)

بنی اسرائیل میں ایک ایبا آ دمی تھا جورات کو قیام کرتاحتی کہ مجے ہو جاتی ، پھر

دن کے وقت وشمن کے ساتھ جہاد کرتاحتی کہ رات ہو جاتی ،اس نے بیٹل ہزار ماہ تک جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ،لیلۃ القدر ہزار ماہ سے بہتر ہے تو اس ایک رات کا قیام اس آ دمی کے مل (عبادت) سے بہتر ہے۔

السن حضرت عابد طالفية سعمروى أيك روايت كالفاظ يول بين:

ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر رجِلاً من بنى اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله الف شهر فعجب البسلمون من ذالك فانزل الله عزوجل انا انرلناه في ليلة الى قوله خير من الف شهر التى لبس ذالك الرجل السلام في سبيل الله الف شهر

ورول الترآن عنى شهو وصطعان (سنن کبری جهص ۲ ۴۰۰ تفییر کبیرج ۲۳ ص ۳۰ تغییر ابن کثیرج ۲ ص٩٩٩، درمنثورج٨ص٠٥٠) نی کریم مالیکیم اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے ایک ہزار ماہ اخداکے راستے میں ہتھیار پہنے رکھااور (اور جہاد کرتار ہا) تومسلمانوں کواس کے اس مل بربر العجب بوا، پس الله تعالى في ان ان دلنا في ليلة القدر كو خير من الف شهرتك تازل فرما کر بتادیا که اس میں عبادت کرنا اس آدمی ہے بہتر ہے جس نے ہزار ماہ جہاد 🛮 الملئة بخصيار يبناتها يهى روايت حضرت كى بن تجيح طالفي سے بھى مروى ہے۔ (تفییر قرطبی ۱۳۲۵، جلد ۱۰ جز۲ تفییر عزیزی پاره: ۳۰ سورة القدر) البلة القدررمضان المبارك ميس ي: ليلة القدر دمضان المبارك ميس بيس كسى اور ماه مين بيس \_ ال يرقر آن وحديث كي واضح تصريحات موجود بين ارشادباری تعالی ہے: انا انزلنا في ليلة القدر \_(القدر:ا) ممن قرآن كوليلة القدر من اتاراب دوسرےمقام برفرمایا: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن\_(البقره:١٨٥) رمضان کامبینه وه ہےجس میں قرآن اتارا گیا۔ دونول آيتول كوملانے سے واضح موتاہے كەلىلة القدر رمضان البارك ميں

فرمایا: وه جررمضان میں ہوتی ہے۔

حضرت ابوہریرہ دان کھی ہررمضان میں لیلۃ القدرکوبیان کرتے ہیں۔ (درمنٹورج ۸ص۲۲)

حضرت ابن عرفظ الما بحل بها بيان كرت بيل (ورمنثورج ١٩٥٢٥)
 حضرت زربن حبيش والفئز نے حضرت الى بن كعب والفئز سے عض كيا:
 اخبر نى عن ليلة القدريا ابا المناز فان صاحبنا سئل عنها ققال من يقيم الحول يصيبها فقال دحم الله ابا عبد الرحمان والله لقد علم انها فى

رمضان \_(ابوداؤدجاص۱۸۲،۱۹۵)

ا الدمنذر! مجھے لیلہ القدر کے متعلق خرد بیجے! کیونکہ ہمارے ووست

(حضرت عبدالله بن مسعود دلالله في) فرماتے ہیں جو پوراسال قیام کرے وہ اسے پالے گا ( بینی ان کے خیال میں لیلۃ القدر پورے سال میں ہے ) تو آپ نے فرمایا الله تعالیٰ حضرت ابوعبدالرحمان پررحم فرمائے ، خدا کی تنم! وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ رمضان میں ہے۔

> ہے۔ سیروایت مسلم جلداصفحہ سے اور ترندی جلداصفحہ ۹۸ پر بھی ہے۔ البیلة القدر رمضان کے آخری عشر ہے میں:

لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے اور حضور اکرم کا تیکے ہم گئمگاروں پر مزید کرم فاقی کے ہم گئمگاروں پر مزید کرم فرمات ہوئے اسکالتین بھی فرما دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق را توں میں ہے۔

الى ..... حضرت عبداللد بن عمر والفيكا بيان كرتے بين:

ان رجالا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ارواليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارئ روياكم قد طواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحر هافي السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحر هافي السبع الاواخر -(مملم جاص ١٩٠٩، بخاري جاص ١٤٠٠، مشكوة ١٨١)

نی کریم مالیاتی کی کھے کھے کہ کھے ابہ کو (رمضان کے ) آخری ہفتہ میں لیلۃ القدرخواب میں دکھائی گئی۔ رسول اللہ کالیکی اندائی کی کے اللہ میں دیکھیا ہوں کہ تہمارا خواب آخری سات را توں کے موافق ہے۔ پس جوشن لیلۃ القدر کو تلاش کرنا جاہے، وہ آخری سات را توں میں تلاش کرے۔

····· ایک روایت میں ہے۔

راى رجل أن ليلة القدر ليلة سبح وعشرين فقال النبي صلى الله عليه

وسلم اركى رويا كم في العشر الاواخر فاطلبو ها في الوتر منها-

(مسلمج اص ۲۹۹)

ایک شخص نے رمضان کی ستائیسویں رات میں لیلۃ القدر کوخواب میں دیکھا رسول اللّٰدمالی کی میں میں میں میں میں میں میں واقع ہوا

ہے، پن لیلة القدر کوآخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

ا ایک روایت کے بیالفاظ ہیں۔

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر ان ناسًا

منكم قداروا انها في السبح الآول وارى ناس منكم انها في السبح الغوابر قالتمسوها في العشر الغوابر-(مسلمج السه٩٣١)

میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ منافی کی اللہ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں سے بعض لوگوں نے شب قدر کو (رمضان المبارک کے ) ابتدائی سات دنوں میں دیکھا اور پھھ لوگوں نے آخری سات دنوں میں دیکھا اور پھھ لوگوں نے آخری سات دنوں میں دیکھا ایم اس کو آخری دس دنوں میں تالاش کرو۔

النفطينيان كرت بين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت ليلة القدر ثم ايقظني

بعض اهلى فانسيتهافالتمسوها في العشر الغوابر ـ (مسلم ١٩٩/٣)

رسول الله مل الله مل المحصر في المحصر فواب مين شب قدر دكها في محم مجص كمرك

لسى فردنے جگايا اور ميں محولا ديا كيا ،اب اس كوآخرى دس دنول ميں تلاش كرو۔

@ ..... حضرت ابوسعید خدری دانانی بیان کرتے ہیں:

رسول الله مالینی اوراکیسویں شب کی آمد ہوتی تو آپ گھر جاتے اور آپ
جب بیں راتیں گذر جاتیں اوراکیسویں شب کی آمد ہوتی تو آپ گھر جاتے اور آپ
کے ساتھ جو صحابہ اعتکاف کرتے وہ بھی گھر جاتے بھر ایک ماہ آپ نے ای رات میں
اعتکاف کیا جس شب میں آپ پہلے گھر چلے جاتے تھے (لیعنی اکیسویں رات میں
اعتکاف فرمایا) آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ احکام آپ نے لوگوں کو
بیان کیے، پھر آپ نے فرمایا پہلے میں اس (درمیانی) عشرے میں اعتکاف کرتا تھا پھر
مجھ پر ظاہر ہوا کہ میں اس آخری عشرے کی جگہ میں اعتکاف کروں جو شخص میرے ساتھ
بیشا ہے وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں رات بسر کر ہے، مجھے شب قدر دکھائی گئ تھی پھر بھلا
دی گئی،

فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وترر

(مسلمج اص ۲۹ سم ابودا ودج اص ۱۹۷)

تم اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہرطاق رات میں تلاش کرو۔

····· ایکروایت میں ہے:

رسول الله ماليك مضان المبارك كے پہلے عشرے ميں اعتكاف كيا، پھر
ايك تركى خيمه ميں رمضان كے درميانی عشرے ميں اعتكاف كيا، جس كے دروازے پر
چٹائی گلی ہوئی تقی ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خيمه كے ايك كونے ميں كر
دى، پھر خيمه سے سر باہر نكالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے لوگ آپ كرتا تھا،
آپ نے ان سے فرمایا: ميں اس دات كی تلاش ميں پہلے عشرے ميں اعتكاف كرتا تھا،

حضرت عبدالله عباس والنفظ سدروايت ب

رسول التدفي في من فرما باشب قدر كور مضان كي خرى عشر ي من تلاش كرو

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التبسو ها في العشر الاواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى-

(ابوداودج اص١٩٦، بخاري صاص ١٢١، مشكوة ص١٨١)

نی کریم النیز منظیم نے فرمایا: شب فدر کورمضان المبارک کے آخری عشر نے کی جب نو (9) را تنیں باقی رہ جا کمیں (اکیسویں رات میں) اور سات را تنیں باقی رہ جا کمیں (ستا کیسویں رات میں) اور جب پانچے را تنیں باقی رہ جا کمیں تو (بجیسویں رات میں) علاق کر دو۔
تلاش کرو۔

···· حضرت ابو بكره والليم بيان كرتے ہيں:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها يعنى ليلة القدر في تسع يبقين وفي سبع يبقين او في خمس يبقين اوثلث او أخر ليلة - (ترنزي جاس ٩٨، مثلوة ص١٨٢)

میں نے رسول اللہ مگانگیا کوفر ماتے سنا کہ لیلۃ القدر کو (رمضان المبارک کے آخری عشر سے کی ) نویں رات ، ساتویں رات ، پانچویں رات ، تیسری رات یا آخری رات میں تلاش کرو۔

لين 21وي 23وين 25وين 27وين أور 29وين رات مين

ا ..... حضرت عباده بن صامت بالنيز بيان كرت بين:

خرج النبى صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فتلاخى رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبر كم ليلة القدر فتلا خى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خير الكم فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة،

( بخاری ج اص اسم مشکوة ۱۸۲)

نی کریم مکافید کم ایم ایم این این الله الله الله القدری خبردین تو دومسلمان لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا: میں تہمیں لیلۃ القدری خبردیے آیا تھا جبکہ فلاں اور فلاں جھکٹر رہے تھے اس لیے اسکا تعین اٹھا لیا گیا ہے لہذاتم اسے (آخری عشرے کی) نویں، ساتویں اور یا نچویں رات میں تلاش کرو۔

السن حضرت عباده بن صامت والفيز سے روایت ہے:

انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قى رمضان فالتمسوها فى العشر الاواخر فانها فى وتر فى احدى وعشرين اوثلاث وعشرين اوخمس وعشرين اوسبع وعشرين اوتسع وعشرين اوقى آخر ليلة ــ

(منداحدج۵ص ۱۳۱۸، مجمع الزدائدج ۱۳۱س ۱۵۵، تفسیر این کثیر

ج٢ص٥٠٥، درمنثورج٨ص٢٥)

انھوں نے رسول الدم کا نظیم کے اللہ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ رمضان میں ہے، تم اسے رمضان کے آخری عشر سے میں تلاش کرو، ۲۱ دیں ۲۳ ویں مے اویں، ۹۴ویں یا آخری رات ہیں ڈھونڈو۔

ان روایات سے روز روش کی طرح واضح ہے کہلیلت القدر رمضان المبارک

کی بی آجری در طاق را تول میں ہے۔

لنتائيسويل رات كليلة القدر بون يرقران:

لیلة القدر رمضان المبارک کی کوی رات ہے اسکے متعلق الل علم کے اقوال

کافی مختلف ہیں تاہم جمہورامت کار جحان ستائیسویں رات کی طرف ہے۔

انظابن جرعسقلاني لكصة بين: 🕳 انظابن مجرعسقلاني لكصة بين:

اکیسوال قول ہے کہ بیر مضان کی ستائیسویں رات ہے، بیر حضرت ابی بن کعب رہائین کا قول ہے امام احمد بن حنبل کا بھی یمی مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور بعض کعب رہائین کا قول ہے امام احمد بن حنبل کا بھی یمی مذہب ہے۔ شکا فعیہ سے بھی یمی روایت ہے اور جمہور علاء کا بھی یمی نظریہ ہے۔ (فتح الباری جہوں ۲۲۲ملضا)

ال ..... حضرت زردبن حبيش تا بعي والفيؤبيان كرتے بين:

سألت ابى ابن كعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله ارادان لايتكل الناس اما اته قد علم انها في المضأن وانها في العشر الاواخر وانهاليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثنى انها ليلة سبع وعشرين الحديث.

(مسلم حاص ۱۳۷۰، ترمذی حاص ۱۹۸، جهس ایماسورة القدر، ابو داؤد ص ۱۹۵، مشکلوة ص ۱۸۲)

میں نے حضرت ابی بن کعب سے عرض کیا آپ کے (دین) بھائی حضرت عبد
اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جوآ دمی پورے سال میں رات کو قیام کرے گاوہ لیلۃ القدر کو
پالے گا ( یعنی لیلۃ القدر پورے سال کی کوئی ایک رات ہے ) آپ نے فرمانیا اللہ تعالیٰ
ان پر رحم فرمائے ، انکا ارادہ تھا کہ کہیں لوگ ( صرف رمضان المبارک کی را توں پر ہی )
اکتفانہ کرلیں ( اور قیام چھوڑ دیں ) ورنہ وہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک
میں ہے اور اس کے آخری عشرے میں ہے اور وہ ستا کیسویں رات ہے، پھر حضرت ابی

# سال الران مي شهر رمين الله المحكمة علي المحكمة علي المحكمة علي المحكمة على المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الم ا بن كعب في مضبوط منهم الله الى كدوه بقيبة أرمضان المبارك كى 27 ويس رات ہے۔ الى .... وحفرت الى بن كعب والفيئة حلفا بيان فرمات من كدليلة القدرستا كيسوي رات ہے۔(مسلم ج اص ۱۳۷۰) است حضرت الميرمعاوميه والتنويسيمروي ي: عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة سبع (ابوداؤدج اص ١٩٤١، ٢٠ كماب الصلوة مكتبه المداديد اليج ، ايم سعيد مميني مجيح این حبان جهص سهم سنن کری جهم ۱۳۸۸ مجم کبیر جواص ۱۰۰) نى كريم التينيم في ارشادفر مايا ليلة القدرستائيسوي رات ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس والفيئابيان كرتے ہيں: میں حضرت عمر میں تھا اس وقت دیگر صحابہ کرام بھی ایکے ہاں موجود المارك كے آخرى عشرے میں تلاش كرو، تنهارااس كے متعلق كيا خيال ہے كه وہ كوسى ات ہوسکتی ہے؟ بعض نے کہا کہوہ اکیسویں رات ہے، بعض نے تیئویں رات ، بعض المنتي يجيبوس اوربعض نے ستائيسويں رات كے متعلق اظهار خيال كيا، ميں خاموش بيشا ا ، حضرت عمر نے فرمایا کیا وجہ ہے آپ کیوں نہیں بولنے ؟ میں نے عرض کیا: آپ نے المحتظم دیا تھا کہ جب وہ بات ممل نہ کرلیں ہم نہ بولنا ،آپ نے فرمایا! میں نے آپ کو ا

Marfat.com

ائي سمعت الله يـذكر السبع فـذكر: ( سبع سموت ومن الارض

الى كى يىغام بهيجاتها كراب بحى يھ بوليں، تب حضرت ابن عباس نے كہا:

مثلهن، وخلق الانسان من سبع، ونبت الارض سبع، فقال عمر! هذا: اخبر تنى مااعلم، ارأيت مالا اعلم قولك: نبت الارض سبع، قال: قلت قال الله عزوجل: "ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيهاحبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا"، قال: فا الحدائق غلبا الحيطان من النخل والشجر، وفاكهة وابافالأب، ماانبتت الارض مها ياكله الدواب والانعام، ولايا كله الناس، فقال عمر الأصحابه: اعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه، والله الى لأزى القول كما قلت-

(شعب الايمان جساص ۱۳۳۰، درمنثورج ۸ص ۵۲۸،۵۲۷)

میں نے سا ہے کہ اللہ تعالی نے ساتھ کا ذکر فرمایا ہے (گویا سات کا عددا سکا

پندیدہ ہے ) چنا نچہ اس نے سات آسانوں اور سات زمینوں کا ذکر فرمایا اور انسان کو

سات درجات میں پیدا فرمایا اور زمین کی جڑی ہوٹیاں سات ہیں (لبندا شب قدر بھی

آخری عشر ہے کے ساتو میں عدد لیخی ستا ہیسو میں رات کو ہے )۔ حضرت عمر دلائیڈ نے فرمایا

جو چیز میں آپنے ذکر کی ہیں ان کا تو ہمیں علم ہے ، میر ہے علم میں آپ کی بیربات ہیں آگی

ہوچیز مین کی جڑی ہوٹیاں بھی سات ہیں ۔افھوں نے کہا: اللہ تعالی فرما تا ہے ہم نے

زمین کو چھاڑا ، تو ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون ، اور کھجور اور گنجان بائی

، اور میو ہے اور چارہ بیدا کیا ، میں نے کہا ، حد اکن سے مرا دکھجور وں ، درختوں اور میوول

کر گنجان باغات ہیں ۔اور اب سے مرا دزمین سے تکلنے والا چارہ ہے ، جسے جا تور کھا ہے

ہیں ، اور انسان نہیں کھاتے حضرت عمر دلائٹی نے اپنے اصحاب سے فرمایا : جو بات انگا

ہیں ، اور انسان نہیں کھاتے حضرت عمر دلائٹی نے اپنے اصحاب سے فرمایا : جو بات انگا

ہیں ، اور انسان نہیں کھاتے حضرت عمر دلائٹین ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے سے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے کے عاج نے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم وہ بات کہنے کی ہے ، جس کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، تم کے سر پر بال بھی کھل نہیں ہو یا ہے ، جس کے سر پر بال ہوں کیا کیا کے کھل کے سے کھر کے کیا کے سے کا جو کی کے کہنے کیا کو کیا کے کھر کے کو کے کیا کے کو کے کیا کے کہنے کیا کیا کے کہنے کی کے کہنے کیا کے کو کیا کے کو کیا کے کو کیا کے کیا کے کیا کے کو کیا کیا کی کیا کے کیا کے کو کیا کے کیا کے کیا کے کیا کیا کہ کی کے کیا کیا کیا کی کیا کیا کیا کے کو کیا کیا کے کو کیا

للول الران عني شهر ومصلن ١١٥٥٥ ١١٥٥٥ ١١٥٥٥ ١١٥٥٥٠ ١١٥٥٥٥٠ ١١٥٥٥٥٥٠ ارہےاور (اےابن عباس!) بخدامیرا بھی بمی خیال ہے جوتم نے کہاہے۔ @..... حضرت عمر ، حضرت حذیفه اور دیگر اصحاب کرام ستانیسویں رات کے لیلة القدر مونے میں شک نہیں کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج ۲س ۲۸۸) ···· حضرت ابن عباس كى ايك روايت ميس بيك الله نتحالی نے سات زمینیں سات آسان (ہفتہ کے )سات دن بنائے۔ زمانه بھی سات کے عدد میں گھومتا ہے انسان کی تخلیق بھی سات ورجات میں فرمائی۔ انسان سات (زمنی) چیزین کھا تا ہے، سات اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، طواف میں سات چکر بیں اور شیاطین کوسات سات کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ (فضائل الاوقات مبيمقى ٢٣٣٣، دوسرانسخص١١١، درمنثورج ٨٩٨) اوردوسرى روايت مس كد اللدنعالی نے مثانی (سورہ فاتحہ کی سات آبیتی) عطافر مائی ،جن عورتوں اللد تعالیٰ نے نکاح حرام کیا وہ بھی سات قتم پر ہیں، قرآن مجید میں سات قتم کے الوكول كے حصے بيان فرمائے ہيں اور صفاومروہ كے بھی چکر سمات ہی ہیں۔ امام رازى عليه الرحمة في حضرت ابن عباس الطفي كالبيول بمى تقل فرمايا ب كهليلة القدر كحرف توبي اوربيلفظ قرآن مجيد مين تنبن بار ذكر كيامميا بيج جن كا العاصل ضرب متاکیس ہے، اس لیے بیرات ستا کیسویں شب ہے۔

Marfat.com

حصرت عبده بن الى لباية تا لعى عليه الرحمة فرمات بين:

میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو سمندر کا بانی چکھا تو وہ نہایت

شريب تقابه

(شعب الايمان جه سه ۳۲۳، درمنتورج ۸ ص۵۳۳، فضائل الاوقات ص۱۱۵)

امام رازی لکھتے ہیں:

کے متعلق کہا کہ بیرہ ہی رات ہے۔ (تفییر کبیرج ۳۲ص ۳۰۰)

ا ..... بیرواقعه شاه عبدالعزیز محدث دهلوی نے تفسیر عزیزی میں بھی درج کیا ہے اور کہا ہے کہ تجے روایات میں آیا ہے کہ تھی بن ابی میسرہ بیان کرتے ہیں:

میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو بیت اللہ کا طواف کیا مجھے دکھائی دیا کہ فرشتے فضامیں بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں بیتی بہی لیلۃ القدرہے کیونکہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ (درمنثورج ۸ص۵۳۳، شعب الایمان جسمس ۱۳۳۳، فضائل الاوقات ص۱۱۷)

··· الوعمان الزام كتيم بين:

میں نے ابو محدمصری کو مکہ مکرمہ میں بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں مصر کیا ایک مسجد میں معتکف تھا میرے پاس ابوعلی اللعکی تشریف لائے ہتھے، بچھے نیند آگئیا

احتى مطلع الفجرـ٥

ہم نے اس ( قرآن) کوشب قدر میں اتارا ہے اور تہمیں کیا معلوم کہ لیلہ القدر کیا ہے؟لیلۃ القدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح (جرائیل) اینے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، سراسرسلامتی والی ہے، وہ فجر کے اطلوع ہونے تک ہے۔

احادیث ممارکه:

حضرت ابو ہر ہر ہوالتھ بیان کرتے ہیں:

عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً

الغفوله ماتقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم من دنبه ر بخاری جام ۱۷۰ مسلم جام ۱۵۹ مشکوة ص ۱۷۱)

نی كريم ملايد است فرمايا: جس نے ايمان اور تواب كى نيت سے رمضان المبارك كے روزے ہے اس كے بہلے گناہ معاف كرديے جائيں گے اور جس نے لیلة القدر میں ایمان اور تواب کی نبیت سے قیام کیا اسکے گذشتہ گناہ بخش دیے جا کیں

حضرت عباده بن صامت والليز سے مروی ہے:

رسول الله فرمايا فمن فامها ابتغآءها ايمانا واحتسابا ثمر وفقت له

إُغِفرله ماتقدم من ذنبه وما تا خرـ

(منداحدج٥ص٨١٣، مجمع الزؤائدج٣ص٥١١)

جس نے شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے ایمان اور تواب کی نیت سے اس المیں قیام کیا بھروہ اسے دی بھی گئی، تواس کے اسکلے بچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں

حضرت سلمان فاری طالعی سے مروی ہے:

رسول الله كَاللَّهُ اللَّهُ مَا مِن شهر فيه ليلة خير من الف شهر ..... الحديث. (مشكوة ص ١١ماء شعب الايمان ج ٢٥١)

ال ماه مل ایک الیمی رات (لیلة القدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے:

اك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواتي

من قامهن ابتغاء حسبتهن فان الله تبارك وتعالى يغفرله ماتقدم من ذنبه وما

التاخر ..... الحديث (منداحدج ٥٥ ٣٢٣، مجمع الزوائدج ١٤٥٥).

رسول الله طلاقية ألم الله القدر آخرى عشرے ميں ہے جوان ميں تواب كى نيت سے قيام كرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس كے اے گلے بچھلے گناہ بخش دے گا۔

نزولِ ملائكـه:

اس رات میں فرشتے اور حصرت جبرائیل امین علیاتی کا خصوصی نزول ہوتا ہے،ارشاد باری نعالی ہے:

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امرسلام ..... الآية ... (القرر:٣)

لینی اس رات میں فرشتے اور جریل اینے رب کے اذن سے ہر کام کی سلامتی لے کراتر تے ہیں۔

السن حضرت السين ما لك والتفيز بيان كرت بين:

 اذا كأنت ليلة القدريا مر الله عزوجل جبريل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء اخضر فير كزوا اللوا على ظهر الكعبة وله مائة جناح منها جناحان لاينشرهما الافي تلك اللية فينشرهما في تلك اللية فيجاوزان المشرق الى المغرب فيحث جبريل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحو نهم فيؤ مون على دعائهم حتى يطلع الفجر فأذ اطلع الفجر ينادى جبرائيل عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبريل فماصنع الله في حوائم المومنين من امت محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نظر الله اليهم في هذة الليلة فعفا عنهم وغفر لهم الااربعة فقلنا يا رسول الله من هم قال همن شمن خمرو عاق فالديه وقاطع رحم ومشاحن قلنا وما المشاحن قال هو

( فضائل الاوقات ص ۲۵۱، الترغیب والتر ہیب ج ۲ص۱۰۱۰۱، مشکلوة ص ۱۸۲ بختصرُ اعن انس رضی الله عنه )

جب لیلۃ القدرہوتی ہے واللہ تعالی حضرت جمرائیل علیائیم کو تھم فرما تاہے، تو وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں، اس کے پاس سز جھنڈا ہوتا ہے، جسے وہ کعبہ کی حجیت پر نصب کرتے ہیں اور حضرت جرئیل کے سوپر ہیں، جن میں دو پر ایسے ہیں، جنہیں وہ صرف اس رات میں کھولتے ہیں تو وہ مشرق سے مغرب تک وراز ہوجاتے ہیں، چھر جرئیل اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہر کھڑے ہیں دراز ہوجاتے ہیں، پھر جرئیل اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہر کھڑے ہیں دراز ہوجاتے ہیں، اور ان سے مصافحہ اس میں اور ان سے مصافحہ

ورون الترآن عني نشهر ومعندان المحكومة ا کریں ، تو وہ ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ، فجرطلوع ہونے تک ، پس جب فجرطلوع ہو ا جاتی ہے تو جرئیل پکارتے ہیں،اے فرشتو! کوچ کرو، کوچ کرو، تو وہ یو چھتے ہیں: ائے إجرئيل!الله تعالى نے امت محدیدی حاجات کے بارے میں کیا فیصله فرمایا ہے؟ جرئیل کہتے ہیں،اللہ نعالی نے اس رات میں انہیں نظر رحمت سے دیکھا ہے اور انہیں معاف کر ويا اور بخش ديا ہے ،سوائے جارافراد کو ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ جارافراد کو تسے إبي؟ تو آپ نے فرمایا:شراب كا عادى ، والدين كا نافرمان ، رشتے توڑنے والا اور مشاحن جم نے دریافت کیا: یا رسول الله!مشاحن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مصارم ایک روایت کے مطابق میہ ہے کہ حضرت جرئيل علياته اس رات عبادت كرف والا ايما ندارون سے مضافحہ مجھی کرتے جسکی نشانی رہے کہ ول زم پڑجاتے ہیں ، منکصیں بہد نکلی ہیں اور رو سکتے المرے ہوجاتے بین (تفییر این کثیرج ۲ص ۵۰۵، دوسر انسخدج ۲مص ۵۳۵) حضرت ابن عباس والفيئا كى أيك طويل روايت كالرجمه درج ذيل ب جب ليلة القدر آتى ب الله تعالى حضرت جرائيل علياتل كوظم فرما تأب كه سدرة المنتى كيساكنون كوايين ساته تاكرزين كي طرف حلي جاء ، چنانچدوه سات ہزار فرشتے نور کے نیزے لے کرزمین پرنازل ہوتے ہیں تو حضرت جرئیل اینا جفائیا زمين برگارُ دية بين اور فرشته جارمقامات براييخ نيز كنسب كرت بين وكعبه ا قریب، روضہ نبوی کے قریب مسجد اقصی کے قریب اور مسجد طور سینا کے قریب مسجد حضرت جبرئيل فرشتوں ئے فرماتے ہیں جھر جاؤ، وہ بھیل جانے ہیں اور کوئی مکانیا

کرتا ہے اور نعمت خداد ندی پرشکر بجالاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانے کے باوجود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانے کے باوجود فرماتا ہے، اے میرے عرش! تو اپنی آواز کو کیوں بلند کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا! مجھے بی نجر کہنچی ہے کہ تو نے امت محمد یہ کے عبادت گذاروں کو بخش دیا ہے، اوران کی شفاعت کو گناہ گاروں کے حق میں قبول فر مالیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، اے میرے عرش تو نے بچکی کہا، امت محمد یہ کیلئے میرے پاس نوازش اورانعام واکرام کی اس قدر کشر چیزیں ہیں، کہا، امت محمد یہ کیلئے میرے پاس نوازش اورانعام واکرام کی اس قدر کشر چیزیں ہیں، کہا نہ اور نہ کسی کان نے سیں اور نہ کسی انسان کے دل پران کا خیال گذرا۔

(تفسیر مجمع البیان ج ۱۰ ص ۵۲۰، روح المعانی ج۵ اص۳۲۳، تفسیر قرطبی ص ۱۳۷۷ جلد ۱۰ جزیم ۲۰

شب قدر کی خصوصی دعا:

لیلۃ القدر کی اصل عبادت' قیام' کینی نماز ہے، اس لیئے اس رات زیادہ سے
زیادہ نوافل پڑھنے اور توبہ واستغفار میں کوشش کرنی چاہیئے ، بعض صالحین نے اس رات
کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے ہیں ، مختلف نوافل ذکر کیئے ہیں ان پڑمل کرنے کی
کوشش کرنی چاہیے۔

اور حصرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که میں نے عرض کیا، یارسول الله!اگر میں لیلة القدر کو بیالوں، تو کونسی دعا مانگوں؟ الآپنے فرمایا بید عامانگنا:

اللهم إنك عَفُو تَحِبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِي -

(مسند احمد ج٢ص ٢٠٨، المستدرك ج٢ص ٨٠، دوسرانسخد ج اص ٥٣٠، ترندى ج٢ ص ١٩١١، ابن ماجيس ٢٨٢، شعب الايمان ج سم ٩٠٠س، مشكوة ص ١٨١)

دردارالرآن من شهر رمستان جمها المهالة جمهالة جمهالة ا \_ الله! تؤمعاف فرمانے والا ہے، معافی کو پہند کرتا ہے، تو جھے بھی معاف فرما! شب قدر کی علامت: بعض روایات میں شب قدر کی علامات بیان کی گئی ہیں حضرت ابن عباس والفيميًا كي روايت ميس ب بیالی نرم، چیکدار رات ہے نہ گرم نہ سرد ،اسکی صبح کوسورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتاہے۔ (شعب الایمان جساص ۲۲۰، ابن خزیمہ جسوص اسس حضرت عبادہ بن صامت داننی کی روایت میں ہے: وہ چکدار کھلی ہوتی ہے، صاف وشفاف اور معتدل، نہرم نہ سرد گویا اس میں جا ندکھلا ہواہے اور اس کے بعد کی صبح کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بالکل برابر، مکیری طرح ، جبیها که چودهویں رات کا جاند ، شیطان اس دن کے سورج کیساتھ نہیں فكل سكتا\_ (منداحدج۵ص۳۲۳، مجمع الزوائدج ۱۵۵) حضرت الى بن كعب والنين كى روايت ميل بھى ہے: اسكى صبح كوسورج بغيرشعاع كطلوع موتاب\_ مسلم جاص ساء ابوداؤدص ۱۹۵ متر تدی ۹۸) لیلة القدرخدا كاعظیم انعام ہے، اسے بانے كى كوشش كرنى جاہيے، اس سے محروم بہت بری بے برکتی ہے۔ حضرت انس طالفن کی روایت میں ہے:

كرليا\_ (شعب الايمان جساص ١٣٠٠م وطاامام ما لك ٢٦٠) مكما

جب رمضان ممل ہوتا ہے:

ماه رمضان المبارك جب آتا ہے تورتمتوں كا انعام، بركتوں كا پيغام، افطارى، المحرى اورتراوت كا پيغام، افطارى، السحرى اورتراوت كا پروگرام لاتا ہے، اس كى نواز شوں اور عنايتوں كا كيا كہنا، ارشاد نبوى

لویعلم العباد مافی رمضان کتمنت امتی ان یکون رمضان السنة کلها ۔ (مندالی یعلی رقم: ۲ که ۱۸ مندعبدالله بن مسعود، کنز العمال ج ۱۸ میریم، مجمع الزوائد جساس ۱۲۱۱)

اگر بندول کومعلوم ہوجائے کہ ماہ رمضان میں کیابر کات ہیں تو میری امت بہ تمنا کرتی کہ ساراسال ہی رمضان رہے۔

ماہ رمضان المبارک خالق کا نئات کاعظیم تخذاور بلندترین عطیہ ہے، جس کی ا کماھنہ قدر کرنی چاہیئے اوراس خدائی مہمان کی پوری پوری عزت کرنی چاہیئے۔ دل بینااور صاحب بصیرت بی اس حقیقت کا ادراک واحساس کرتا ہے کہ جب بیٹے کیم المرتبت ماہ آتا ہے تو کس قدر خیرو برکت لاتا ہے اور جب وہ ہم سے رخصت، موجاتا ہے تاہاں کی ان مقدم تاہ ہوجاتا ہے جو اسے تو اہل ایمان کس قدر عظیم دولت اور بیش بہائعت سے محروم ہوجاتے ہیں۔

ملین اس کی جدانی کوئنی سنجیدگی سے محسوس کرنا جا ہیے، اور اس پر کتنا زیاوہ

مغموم ہوتا جا ہیے، خدا جانے آئندہ سال بیسنہری لمحات کیے نصیب ہوتے ہے، کول ا اسکلے سال اسکا استقبال کر سکے گا، بیسنہری موقع دوبارہ کس خوش نصیب کومیسر آتا ہے ،

كون خوش بخت اس كى خيرات ، بركانت اور الوار وتجليات ئے پھرست شادكام ہوتا ہے

آخر رمضان المبارک کے چلے جانے پڑم کیوں نہ ہو؟ افسر دگی کیوں نہ ہو؟ افسر دگی کیوں نہ چھائے؟ وہ ہمارے لیے کرم کا بادل بن کرآیا، رحم کا ساگر بن کرآیا، اس نے ہمارے لیے عظمت کے دیپ جلائے، بھولے بسرے راہ راست پرلگائے، لوگوں کو حقیقت آشنا بنایا، بندوں کو معرفت خداوندی کا جام پلایا، غافلوں کو بیدار کیا، بیدار بختوں کو صاحب اسرار کیا۔

بنمازیوں کومسجدوں میں بلایا، نمازیوں کومست وخود بنایا،
سینما گھروں کو ہر باد کیا، مسجدوں کوآ باد کیا،
دلوں کو تازگی ملی، روحوں کو بالیدگی ملی

اس کی سہانی گھڑیوں میں،اہل ایمان تراوت میں قرآن سنتے رہے، نماز تنبیج میں ذوق عرفان لیتے رہے، شیطانوں کوطوق ڈال دیے گئے،سرش جنوں کوزنجیریں پہنادی گئیں۔

محبت الوہیت کے حسیس جذبات تھے بخشق رسالت کے بلندترین احساسات تھے، ماحول پرنورتھا، ہرصاحب ایمان خوش وخرم اور مسرورتھا، جنت کے دروازے کھلے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے۔

نفل کا تواب فرض کے برابرتھا، فرض کا درجہ سر فرضوں کی مثل تھا بخششوں کی ارشیں تھیں، مغفرتوں کی نوازشیں تھیں، چبروں پر نور تھا، دلوں میں سرور تھا، شیطانی وسوسہ تقہور و مجبورتھا، ایمانی جذبہ مضبوط ومعمورتھا روز ہ دارگنا ہوں ادرخدا کی نافر مانیوں سے دورتھا، کیونکہ خداور سول کی طرف ہے اس کیلئے بہی دستور ومنشورتھا۔
اس کی عظمتوں کا انداز ہ کون لگا سکتا ہے، جس کے استقبال کیلئے پورا سال

ما تحت دکھائی دے رہے تھے اب وہی لوگ اسینے کردار سے سرکش وہاغی دکھائی دسینے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے انھوں نے بادل نخو استدان پابندیوں کوقبول کررکھا تھا، دلی ارادہ 🛚 یمی تھا کہ کب رمضان کی گنتی بوری ہوتی ہے، اور جمیں آزادی ملتی ہے۔

عیدالفطر کا جا ندنظرا تے ہیں، وہی عیش وطرب، وہی بیبوو،لعب، وہی عربانی، فحاشی، وہی بداخلاقی وبدعملی،سرکشی وطغیانی اس میں پچھفرق نہیں آیا،نفس کے نقاضے اور خواہشات نفسانی میں ذراخلل واقع نہیں آیا، یا دخدا سے غافل فکر آخرت سے عاری، شرم نبی سے ہی دامن ، قبر کی تنگ و تاریک کو تفری سے بے خوف، خدا کے عذاب وغضب سے برامن۔میلوں، جھمیلوں، اور مخلوط تفریح گاہوں وسیر گاہوں میں شورشغب اور تجهم سے اڑاتے ہیں، احکام خداوندی کو پامال اور طریقہ نبوی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں ﷺ وطرب میں اینے انجام اور مآل کوفر اموش کر بیٹھتے ہیں۔

قرآن نے روزوں کی فرضیت کی علت غالی اور مقصد حقیقی تفوی ویر ہیز گاری ، بتلایا تھا، آخر ہمیں اینے گریبانوں میں جھانکنا جائے کہ پورارمضان بھوک، پیاس اور انفس کے نقاضوں کوترک کر کے کیا ہم نے روز ہے کے مقصد کو حاصل کیا؟ ، کیا ہم خود کو المتقى ، يربيز گار، كهه سكتے بيں؟ ، كيا تقوى كا كوئى معمولى حصه اور درجه بھى ہميں نصيب موا؟ .... كيا بورے ماه كى بريكش ، ثرينيك اور جدوجهد و محنت ومشقت كے باوجود ماري ا ارواح،....اجهام....افكار.....گفتار.....كردار.....رفآراور خيالات وتصورات مين

کوئی تبدیلی رونما ہوئی ؟۔

اگرنیں ... تو پر ہمیں غور کرنا جا ہیے کہ ہم نے پورا ماہ محنت کر کے کیا کمایا ؟

كيا خاصل كيا؟ ..... كيا يايا؟ .... كس قدر رمضان المبارك بي مستفيد ومستفيض موت ہیں .....اور ہمیں رمضان میں رکھے گئے اپنے روزوں کے متعلق کیا رائے قائم کرنی عاہیے؟ جبکہ اہل دل تو بول صدا کررے ہیں . ے ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسوچ صدقه فطر کے اہمیت: رمضان المبارك كي يحيل برعيد الفطرسة قبل جوخيرات كى جاتى ہے، اسے صدقه الفطر" ولوة الفطر" كماجا تاب صدقه کامعنی خیرات .....اورفطر، کامعنی حیوژ دینا،ترک کردینا کیونکدروزول کی تعداد بوری ہوجانے پر انہیں ترک کردیا جاتا ہے اور انہیں چھوڑ دینے پر میصدقد، ادا کیاجا تاہے۔ صدقه فطر ہراس فرد پر لازم ہے جوعید کے دن صاحب نصاب ہو، اس میں ¶ مردوعورت دونوں شامل ہیں۔ ا صدقه فطركالزوم احاديث صحيحه سے تابت ہے ..... چندا حادیث مباركه ملاحظه بول۔ حضرت عبداللدين عمر ذالله السيمروي ب: ان رسول اللمنائيلة فرض زكوة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمزاوصاعامن شعير على كل حراوعبد ذكر ا اوانثى من المسلمين-(مسلم ج اص ١١٣٠ بخاري ج اص ٢٠١٧ مفكلوة ص ١٢١)

#### درول الترآن فني شهر ومطنان ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُا لَا لَا مُا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رسول التدخي المينية من في مضان كسبب سه برمسلمان خواه آزاد مو ياغلام مرد ا اله ویاعورت پرایک صاع (ساز هے جارسیر) تھجوریا ایک صاع جوصد قه فطرمقرر فرمایا۔

🗗 ۔ ایک روایت میں ہے:

فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه رمضان على الحروا لعبد اوالذكرو الانتلى (الحديث) - (مسلمج اص ١١٧)

نبی کریم طالتی است مرآ زاداورغلام اور ہرمرداورعورت بررمضان کا صدقہ مقرر

نوت:

بعض لوگوں کا فرض اور زکوۃ کے لفظوں سے اس کی فرضیت کا

وعویٰ کرنامحض جہالت ہے، کیونکہان سے فرض کا ثبوت قطعی نہیں ہے، لفظ فرض محض ا ثبوت وتقرر کیلئے بھی شاکع وزاکع ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس والفيئان في مضان كي تحرى دن فرمايا:

اخرجواصدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة الحديث \_ (ابوداؤدج اص ٢٢٧، نسائي ج اص ١٩٠٤) ا بيغ روز ول كاصدقه اداكرو، بيصدقه رسول الله الله الله عمر فرمايا بيا

عمروبن شعیب این باپ وه این داداس روایت کرتے ہیں:

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة إلاان صلقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر اوانثى .....الحديث ـ

(ترندی جاص ۸۵، مشکوة ص ۱۲۰)

نی کریم طاقید ایک منادی کومکه کی گلیوں میں بیاعلان کرنے کیلئے بھیجا کہ

أكاه بوجاء إب شك صدفه فطر مرمرد وعورت مسلمان برواجب ب\_

فرض اور زکوۃ کے لفظوں سے ''فرضیت'' کشید کرنے والوں کواس روایت

کے 'صدقہ''اور' واجبہ' کے الفاظ سے چیٹم بوشی کر کے اپنے کمز ورمسلک کو ناقص سہارا

دينے كى مذموم كوشش نہيں كرنى جا ہيے۔

روز بے لیکے رہتے ہیں:

حضرت جرمر بن عبد اللد والنيز سيروايت ب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر رمضان معلّق بين

السمآء والارض ولا يرفع الابزكواة الفطر (الترغيب والتربيب ج٢ص١٥١)

رسول التدمن اللين المنظيم في من الماء ومضان المبارك كے روز سے آسان اور زمين

كدرميان لفكريخ بين اورصدقه فطرك بغير درجة قبوليت حاصل نبيس كرت\_

العنى جب صدقه فطرادا كردياجائة تبروز مفول موتري

صدقه فطركاسب

امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کا سبب رمضان ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک اس کے وجوب کا سبب عبد کا دن ہے، حتی کہ جو جبکہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک اس کے وجوب کا سبب عبد کا دن ہے، حتی کہ جو بجید کی میں کے عبد کی درج ذیل بجہ عبد کی درج ذیل روایات بیس میالفا ظاموجود ہیں:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر صاعاً من تمرا و

صاعاً من شعير على كل عبد اوحر، صغير او كبير

(مسلمج اص ساس، بخاری ج اص ۲۰ مشکوة صفحص ۱۲۰)

مقرر فرمایا ہے،خواہ آزاد ہو یاغلام، بچہ ہویا بڑا۔

چنانچ بعض الناس کا بیر کہنا کہ چونکہ روز ہے میں پھر کی رہ جاتی ہے اور علی وجہ الکمال روزہ نہیں رکھا جاسکتا اس لیئے اس کی تلافی کیلئے صدقہ فطر لازم ہے ہے جی نہیں، اے بیروجہ اور علم اور کامل نہیں، کیونکہ صدقہ فطر بچوں کی طرف سے بھی اوا کرنا ضروری ہے، حالانکہ وہ روز ہے مکلف نہیں اور مسلمانوں کے تمام بچے روز ہے رکھتے بھی نہیں ہوتا لہذا بیہ موقف درست نہیں ہوتا لہذا بیہ موقف درست نہیں ہوتا لہذا بیہ موقف درست نہیں ہوتا الہذا بیہ موقف درست میں ہوتا الہذا بیہ موقف درست نہیں ہوتا الہذا بیہ موقف درست بھیں ہوتا الہذا بیہ موقف درست میں ہوتا الہذا بیہ موقف درست نہیں ہوتا الہذا ہے موقف درست میں ہوتا الہذا ہے موقف درست میں ہوتا ہوتا کہ مدقہ فطر کے وجوب کا سبب روز بے نہیں ، عید ہے۔

صدقه فطركے فوائد.

حضرت ابن عباس طالعهم الدوايت كرتے ہيں:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكولة القطرطهرة

اللصيام من اللفووالرفث وطعمة للمساكين ـ

(ابوداؤدجاص ٢٢٢، مشكوة ص ١٢٠)

رسول الندم فالنيام في صدقه فطركواس فائدے كيلي مقرركيا كه روزے ب

صودگی اور بدکاری کی آمیزش سے پاک ہوجا کیں اور مسکینوں کیلئے کھانے کا انظام ہو۔

شریک ہونا جاہئے،امت کےافراد میںغریب وسکین حضرات بھی موجود ہیں،اگروہ ا پنی مفلسی اورغربت و نا داری کی حالت میں ہی رہیں تو ان کا اس اجتماعی خوشی میں شامل موناممکن نبیس، للبزامسلمان اینے ان غریب اور تنگ دست بھائیوں کی امداد کریں ،صدقہ فطران تك پہنچادیں، تا كهوه بھى عيرتى خوشيوں ميں شامل ہوسكيں، توصدقه مخطر مستحقين تک پہنچاد ہے ہے وہ لوگ بھی اپنی خوشیوں کا انظام کرلیں گے۔

صدقہ فطراس مسلمان برلازم ہے جوصاحب نصاب ہو، اورغریب مسکین مفلس ونا دار برواجب نہیں ہے، کیونکہ

لا يكلف الله نفسا الاوسعها ـ (البقره: ١٨١)

اللد تعالی ہرجان کواس کی وسعت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے۔

اور اسلام کا قانون بھی میں ہے کہ زکوۃ اور صدقات وغیرہ اغنیآء سے لے

كرغر بأءومها كين كوديئے جاتے ہيں، جيها كرديل كى روايات ميں ہے۔

تو خذمن غنیهم فترد علی فقیر همر ( بخاری ۲۵ ۱۰۹۲)

لینی زکو قالداروں سے وصول کر کے غربیوں کو دی جاتی ہے۔

البوداؤدج الفطر طهرة اللصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (ابوداؤدج اص ٢٢٤، منتكوة ص ١٦٠)

لیمی صدقہ فطرروزوں کو پاک کرتا ہے اور مساکین کی خوراک ہے۔ جس سے واضح ہے کہ سکین اور غریب لوگوں سے اس کی ادائیگی اٹھالی گئی ہے اور بجائے اداکرنے کے وہ خوداس صدقہ کے حقدار ہیں۔

بعض لوگوں کا غرباء پر صدقہ فطر''فرض'' قرار دینا درست نہیں، اگر بے چارے غرباء ومساکین پر بھی ادا کرنا فرض ہے، تو صدقہ فطر کے معرف کے طور پر کوئی اور بی مخلوق تلاش کریں، جو نہ امیر ہواور نہ غریب ۔ بات صرف بیہ کہ غرباء پر فرض نہیں، کیک اگر کسی غریب کواس قد رامداد پہنچی کہ وہ فصاب کا ما لک ہوگیا تو اب وہ غریب رہائی نہیں، اب وہ امیر اور مالدار کے زمرے میں ہے، اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا ۔ اس اسلینے اسے صرف ماسبق کا اعتبار کرتے ہوئے غریب کہہ سکتے ہیں، اورا گرکوئی غریب اپنی طرف سے اس میں شمولیت کرتے ہوئے، اور صدقہ فطر کی برکات کو حاصل غریب اپنی طرف سے اس میں شمولیت کرتے ہوئے، اور صدقہ فطر کی برکات کو حاصل خریب اپنی طرف سے ان میں شمولیت کرتے ہوئے، اور صدقہ فطر کی برکات کو حاصل کرنے کی غرض سے '' فطرانہ'' ادا کرتا ہے تو اسے اس کا اختیار ہے، اور اسے فائدہ کیا ہوگا ، حدیث نبوی میں ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعمن براوقم على كل اثنين صغيراوكبير حراوعب ذكر او انتى اما غنيكم فيزكيه الله تعالى واما فقيركم فيزداه الله تعالى عليه اكثر مما اعطاه

(ابوداوُدج اس ٢٢٨ مشكوة ص١٢٠)

رسول الله طَالِيَّةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ال حدیث شریف میں ''امیر'' کالفظ زیادہ مالداراور'' فقیر'' کالفظ کم مالدار کیلئے سنتعمل ہے۔تفصیل کیلئے مرقا ۃ وغیرہ ملاحظہ ہو۔

اوراگراہے فقیر بمعنی نادار، ننگ دست اور مفلس کے معنیٰ میں لیں تو پھروہی مطلب ہے جواو پر گذر چکا ہے کہ اس پر فطرانہ دینالا زم نہیں لیکن اگرادا کرے گا تو اجر ا پر کا

مخالفين كى عجيب وغريب قيات اور فلابازى

د ما بی حضرات اول تو غریبوں پرصدقہ فطرکو' فرض' ٹابت کرنے کیلئے ایزی چوٹی کا زور صرف کرنے کیلئے ایزی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں اور جب کچھ بن نہیں پڑتا، اور اینے موقف کو کمزور ترین و کیلئے ہیں کہ:

د کیلئے ہیں تو پھر یوں قلابازی لگاتے ہیں کہ:

صدقے کی ادائیگی ہرمسلمان کیلئے ضروری ہے جاہے امیر ہو یاغریب،اس لیئے غرباً کو بھی اس فرمانِ نبوی ملاقی کے مطابق اوراس پرائیان رکھتے ہوئے صدقہ فطر اوا کرنا جاہیے تا ہم کوئی بالکل ہی غریب ہواور کسی ایسی جگہ رہائش پذیر ہو کہ جہال اسے دیگر مسلمانوں کی طرف ہے تعاون نہ ملے تو اس کے لئے گئجائش نکل سکتی ہے یا پھر وہ نصف صاع اداکرد ہے، شایدوہی اللہ تعالی قبول فرما لے۔

(تخفدرمضان ص ۱۰۵۰۱،۱۶عبدالغفوراش ي

درون الرآن مني شهر رمينان علاق المحكمة علاق المحكمة المحكمة دیکھیئے! وہابیوں کے نز دیک کیسا فرض ہے کہ مسمیں روز وں کی تعلیم ہورا کی رضااور تواب کی امید ہرگزیہیں، بلکہ اس کی ادائیگی محض اس غرض ہے کہ مجھے مال کے ان کے نزدیک اس ارادہ سے تو فطرانہ ادا کرنا فرض ہے اور اسکی گنجائش بھی ہے اورا گرکسی طرف سے تعاون ملنے کا گمان نہ ہوتو وھا بی شریعت میں پھرغریب آ دمی کیلئے اس کی کوئی گنجائش نہیں اور طرفہ ریہ ہے کہ ایک طرف نصف صاع کی تمام روایات کو مرجوع،مردوداوردرجه عتبارے ساقط قرار دیاجار ہاہے۔ (ص ۲۰۱) اور دوسری طرف محض ،سینه زوری ،اورشر بعت میں من مانی کرتے ہوئے اس کے اثبات کے لئے غربا ء کونصف صاع کی ادائیگی کی اجازت عنایت کررہے ہیں اور مستزاد بیرکئسی آیت یا روایت کی ضرورت نہیں ۔بس ایک ہی کہ'' مستند ہے میرا فرمایا المستجنس سے ادا کریں؟: شرکعت کی طرف سے صدقہ قطر کی مقدار بہ ہے کہایک صاع ھجور متھی ، جو یا نصف صاع گیہوں (گندم) میں جونی جنس دینا جاہے ،دیے سکتا ہے۔اگر گندم کا آٹا دینا چاہے، تو ای مقدار کے مطابق دیسکتاہے، اگر قیمت دینا چاہے تو گذشتہ چاروں

سریت کی سریت کی سرف سے سکر کہ مقری طاراریہ ہے کہ ایک صال بورہ کی ہویا اضف صاع گیہوں (گندم) میں جونی جنس دینا چاہے ، دیسکتا ہے ، اگر گندم کا آٹا دینا چاہے ، تواسی مقدار کے مطابق دیسکتا ہے ، اگر قیمت دینا چاہے تو گذشتہ چار وں چیز دل میں سے جسکی قیمت چاہے دیسکتا ہے ، علاوہ ازیں اگر چاول ، جوار ، باجرہ اور کوئی غلہ دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا ۔ یہاں تک کہ مذکورہ اجناس کی روثی یاستو دیت تو بھی صاع یا نصف صاع کی قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا ۔ اجناس مذکورہ کا ثبوت اصادیث ذیل میں ہے۔

① - حضرت ابن عمر شائم الشيئات روايت ہے: مسلمانوں ميں سے ہر (مالک نصاب)

عباس، حضرت معاویه، حضرت اساء بنت صدیق (مُنَّالَّتُمُّ) کا مذہب تھا اور تابعین میں سے سعید بن مستب، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، عمر بن عبدالعزیز، طاؤس بُخی، شعبی ، علقمه، اسود، عروه، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف، ابو قلابه، عبد الملک بن محمد وغیر، ہم (علیم الرحمة ) کا مسلک ہے۔ (عمدة القاری ج اس ۱۱۳)

صدقه فطركب اداكياجائ

عید کے دن مجے صادق ہوتے ہی صدقہ فطر داجب ہوجا تا ہے، نمازعید سے قبل جب جادا کر سکتے ہیں اگر نمازعید اداکر لینے تک بھی ادانہ کیا جائے تو صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا۔ بعد میں بھی اداکر ناضر وری ہے۔

حصرت عبداللد بن عمر والفي السيديد الفاظمروي مين:

امريها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلوة ــ

لعنی آب ملالید عمد من مست که صدقه فطرنماز عید کے لئے جانے سے بل اداکیا

جائے۔(بخاری جاص ۲۰ مسلم جاص ۱۳۸ مشکوة ص۱۲۰)

حضرت ابن عمر والفي المان كرت بين

رسول الدماليني من من من من من من من التي تكلف سے بہلے صدق معطراد اكر في

كاتحكم ديا:

فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين-

(ابوداؤرجاص ٢٢٧)

حضرمت ابن عمر عبدسے ایک دن یا دودن پہلے فطرانداد اکردیتے تھے۔

حضرت عبداللدين عباس والفئم كاروايت ميس ب:

من ادا ها قبل الصلوة فهي زكوة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهي

إصدقة من الصدقات\_ (الوداؤدج اص ٢٢٧)

جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ ہوگا (جس پر پورا اجر ملے

گا)اورجس نے نماز کے بعدادا کیا تو وہ صرف ایک صدفہ ہوگا۔

ا كن توكول كوصدقه دياجائي؟

جن حضرات کو زکوۃ دی جاتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً: غریب، مسکین ، مسافر، قرض دار ، دینی مدارس کے ستحق طلباء، اپنی اصل یعنی باپ، مال، دادا، دادی، نانا، نانی کونہیں دے سکتے اور ایسے ہی فرع یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی ، نواسہ ، نواسی کوبھی نہیں دیا جاسکتا۔ بہواور داماد، سوتیلی مال یا باپ، زوجہ کی اولا دیا شوہر کی اولا دکو

دے سکتے ہیں۔

چند ضروری مسائل:

صدقۂ فطر چونکہ دوزہ کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا۔ اس لیئے اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلاً سفر، مرض، بڑھا ہے کی وجہ سے یا بغیر عذر کے دوزہ نہ دکھا، جب بھی واجب ہے۔
صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال پڑئیں، الہذا اگر مرگیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ جوشخص شخ صاد ق نہیں کیا جائے گا۔ جوشخص شخ صاد ق سے پہلے مرگیا ، یاغنی تھا فقیر ہو گیا، تو معان ہے۔ اگر صبح طلوع ہونے کے بعد کا فر مسلمان ہوا، بچہ بیدا ہوا، فقیر غنی ہوگیا، تو اس پر بھی واجب ہے۔ اگر بچہ مالک نصاب نہیں تو وادا ادا اس پر نو والد اپنے تمام چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کرے ، اگر باپ نہیں تو وادا ادا اگل نصاب کرے۔ مال پر فطرانہ لازم نہیں۔ ایک ہوتوان ) کا فطرانہ اس کے ذھے نہیں۔ الگ ہوتوان ) کا فطرانہ اس کے ذھے نہیں۔ مال ، باپ ، دادا، دادی، تا بالغ بھائی اور دیگر درشتے داروں کا فطرانہ اس کے ذھے نہیں۔ مال ، باپ ، دادا، دادی، تا بالغ بھائی اور دیگر درشتے داروں کا فطرانہ اس کے نہیں۔

ذ مے ہیں ، ان کے علم کے بغیرادا کیا توادانہ ہوگا ، اگران کے اذن سے کیا توادا ہو گیا۔ تفصیلات کے لئے علماء اہلسنت سے رابطہ کریں اور بہار شریعت جلد اول ، حصد۵ کا مطالعه کریں میت کی طرف سے روز ہے علامه نووی و مناه که که این جمهور كامسك سيه ي كميت كى طرف سے مطلقاً روزه ندر كھا جائے خواه روزه تذركا بوياغيرنذركا علامهابن منذرنے لکھاہے: حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشه (مِنَ مَنْهُمُ) كالجهي يبي تظریہ ہے، حسن اور زهری سے بھی میں روایت ہے۔ امام مالک اور امام ابوصنیف کا بھی المیمی قول ہے اور قاضی عیاض وغیرہ نے کہا کہ جمہور کا بہی تول ہے۔ (نووی برمسلم جلداول ۱۲۳۳) علامهم الدين سرحتى ومناية في المال علامه ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دلی نظام سے موقو فا اور مرفوعاً روایت ہے کہ کوئی مخص کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ کوئی مخص کسی کی طرف سے نماز يره ص\_ (موطاامام ما لكص ٢٢٥) دوسری دلیل میہ ہے کہ زندگی میں عبادت کی ادائیگی میں کوئی شخص کسی کا نائب ہیں ہوسکتا،لہذا موت کے بعد بھی نہیں ہوسکتا،جس طرح کہنماز میں سب کا اتفاق

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عملیا کیے نز دیک اگر کسی شخص پر روز ہے ہوں تواس کا ولی ، وارث اس کی طرف سے روز ہے نہیں رکھ سکتا ، البتہ اگر اس نے کفارہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو، تو اس کے نتہائی مال سے اس کی وصیت پوری کرنا لازم ہے۔ ورنہ سخب ہے۔ آپ کے موقف پر چندا جادیث ملاحظہ ہوں!

(١) ..... حضرت عبدالله بن عمر والفيئها بيان كرتے ہيں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات و عليه صيام شهر

فليطعم عنه مكان كل يومر مسكين ـ

(تر مذى ج اص ٩٠،١٠٠ ماجير ١٢٥ واللفظ لدَّ ، شرح السنه ج٢ص ٢٢٠

مُثَكُوٰ قُصِ ١٧٨)

لایصلین احد عن احد ولایصومن احد عن احد ولکن ان کنت فاعلاً تصدقت عنه او اهدیت (مصنف عبدالرزاق ج۵ ۱۸۳) کوئی شخص کسی کی طرف سے ہرگزنه نماز پڑھے اور ندروز ہ رکھے اور اگرتم نے اس کا کفار وادا کرنا ہوتا ان نماز ماں اور نواں کاف میں سرکر الصال ثوار سرک

اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتو ان نماز وں یا روز وں کا فدریہ میت کے (ایصال ثواب کے ) کے صدفتہ یا ہدر بیکردو۔

ان احادیث سیحه میں میت کی طرف سے روز ہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جن رویات میں مرفوع کی تقریح نہیں ہے وہ بھی حکماً مرفوع ہی ہیں، کیونکہ یہ بات ان امور سے ہے جواپنی رائے اور قیاس نہیں کیے جاتے۔ علامہ نو وی کا تسامح:

علامدنووی کودری مسئلہ تسامح لاحق ہواہے کہ انہوں نے کہاہے: مع عدم المعارض لھا۔ (تووی برمسلم ج اس ۳۲۲)

کہ میت کی طرف ہے روزہ رکھنے والی حدیث کا کوئی معارض نہیں ہے ان کا پیر کہنا سجے نہیں، کیونکہ ہم نے احادیث سجے پیش کر دی ہیں جوان روایات کے معارض ہیں،اوران میں صراحت ہے کہ میت کی طرف سے روز ہے ندر کھے جا کیں۔

نوٹ: کسی محدث یا عالم ہے کسی مسئلہ میں تسامح کا واقع ہونا یا کسی حدیث اور کسی مسئلہ کا از برنہ ہونا دور کی بات نہیں۔ایسا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے۔اس میں کسی حنی ،شافعی ،ماکلی یا صنبلی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔

ليكن وبالي حضرات في يكروه دهنداشروع كرد كهاب كموام الناس كوفقه في

تقاضه بيب كدروزه بهي ندركها جائه كيونكه دونول كاذكرا يك ساته كيا كياب.

امام شافعی علیه الرحمه فرماتے ہیں۔

جس مخص نے نمازوں یا روزوں کی نذر مانی پھرفوت ہو گیا تو اس کی طرف السيروزون كاكفاره دياجائے گا۔ ندروز بے رکھے جائیں گے، نه نمازیڑھی جائے گی اور انه بی نماز کا کفاره ادا کیا جائے گا۔اگر کوئی کہے کہ جج ،نماز اور روزے میں کیا فرق ہے، ا کیونکہ میت کی طرف سے جے کیا جاتا ہے، روزے کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور نماز کا نہا کفارہ ہے اور نہ ہی نماز میت کی طرف سے اداکی جاتی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام میں فرق کیا ہے کیونکہ اللہ نعالی نے جج فرض کیا اور رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی کے امیت کی طرف سے جج بدل مشروع فر مایا اور جج کے سواکسی اور عبادت کا بدل اللہ تعالی کیا کہ جولوگ روز ہ رکھنے کی طافت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کوکھانا کھلا کیں (اور جو ا مخض روزے کی قضا کرنے سے پہلے فوت ہو گیاوہ اس حکم میں داخل ہے ) اور جا نضہ عورت اپنے ایام میں نمازنہیں پڑھتی اوراس کی نماز کا اللہ اوراس کے رسول نے کوئی بدل مقرر نہیں کیا، نہ کوئی کفارہ اور فدریہ شروع کیا، نماز اور روز ہے کے بدل نہ ہونے اور جج کے بدل ہونے کی ایک وجہ رہے تھی ہے کہ جج میں مال خرج ہوتا ہے اس لیے میت کے مال سے ج کیا جائے گا اور نماز اور روزہ محض عبادت فرضیہ ہے اس لیے ان کا بدل نہیں مشروع کیا۔اگر بیرکہا جائے کہ میت کی طرف سے روز ہ رکھنے کے بارے میں حضرت ابن عباس سے حدیث مروی ہے تم اس بڑل کیوں نہیں کرنے تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ایدروایت محفوظ ہیں ہے۔ (کتاب الام ج ۲ص ۱۰۵)

النعبال اور حضرت عائشه والمناه المراحض عائشه والمنائخ است روايات گزر يكي بين كه ميت

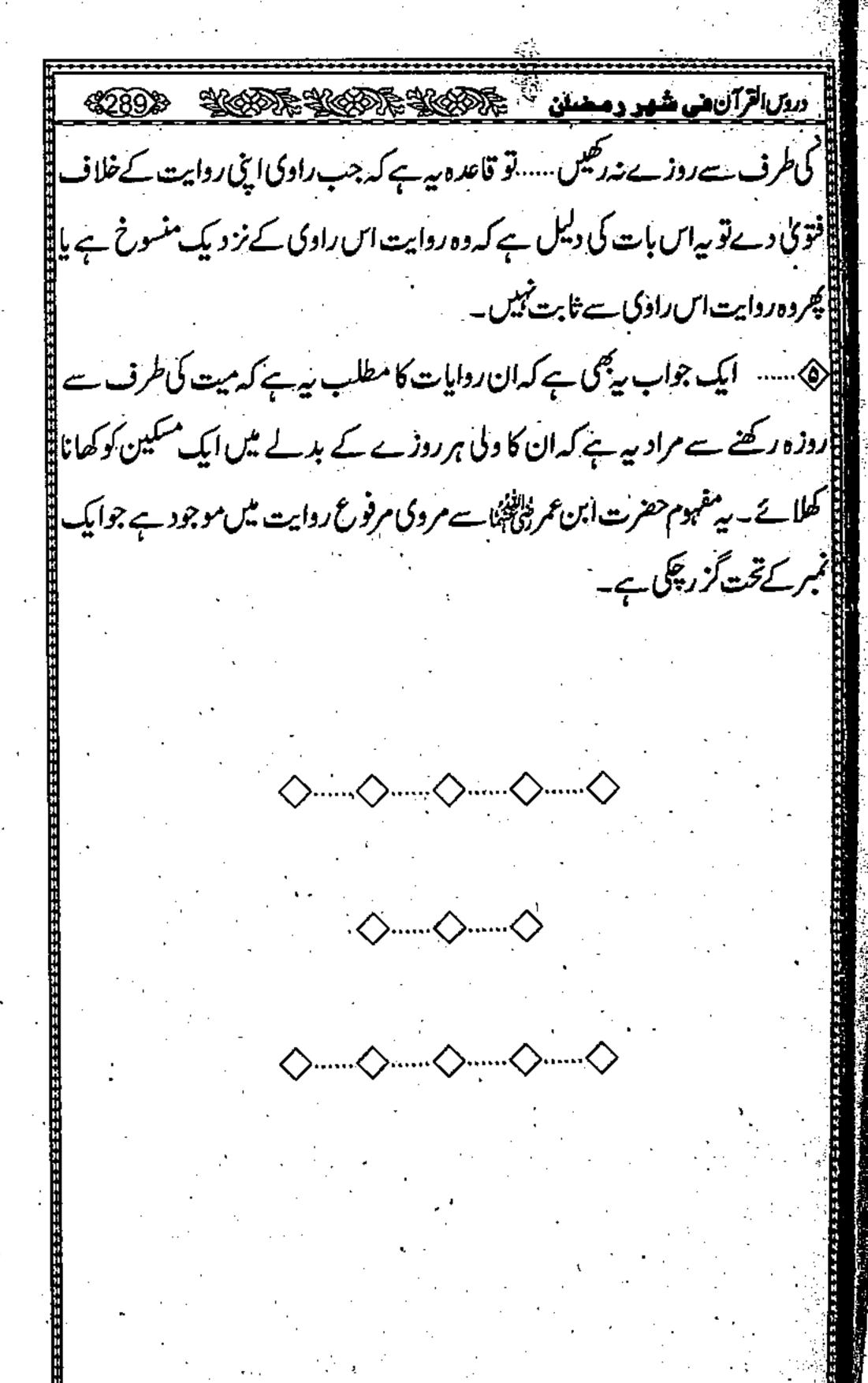

# تمازتراوت

تراوح کی وجیرتشمیه:

رمضان المبارك مين نمازعشاء كے بعد وتروں سے بل جونماز اداكى جاتى ہے اسے ''نمازتروا تک'' کہا جاتا ہے۔ تروا تک ، ترویحہ کی جمع ہے ، جس کا مادہ روح یا راحۃ ہے بمعنیٰ آرام ،تراوی (باب تفصیل کامصدرہے جس) کامعیٰ آرام یاناہے اور ترویحہ 🖁 كامعنى ہواايك بارآ رام يانا۔

اس کی وجہ تشمید رہیہ ہے کہ صحابہ کرام رہی گھنٹے اس نماز میں طویل قیام کی وجہ سے ہر حارر كعتول پرايخ بدن كوآرام بهجانے كيلئے بچھ ديرتك بيٹھتے تھے....جيما كهزيدبن وہب سے مروی ہے:

> كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحنافي رمضان ــ (سنن الكبري بيبقى ج٢ص ١٩٧)

لیخی حضرت عمر دلانین جمیں رمضان میں (ہرجار رکعت کے بعد) آرام کا وقفہ

بدين وجداس نماز كى ہرجار ركعتوں كانام ترويحه مواليعني اليي جارر كعتيں جن

کے بعدجسم کوآرام پہنچایا جائے۔

وبابيون نے لکھاہے:

ابوالبركات احمه نے لکھاہے:

(فناوی علمائے حدیث ج اس ۱۲۳) نیست محماعظم آف کوجرانوالہ نے لکھا ہے:

درول الترآن فني مشهر وصفيان على المنافق المناف تراوی بروید کی جمع ہے اور ترویحہ راحت سے بنا ہے۔ جمعنیٰ آرام کے۔ صحابہ طیار دکعت کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔سنن الکبری بیٹی میں ہے، كانوا يتروحون بعد اربع يعنى صحابہ جار رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ای مناسبت سے اسے نماز التراوح كها كيا\_ (فضائل رمضان ٣٥٠) ار اوت آمھ کوئیں کہتے: ال لغوى اورلفظى بحث ميں آٹھ رکعت کوتر اوت کے کہنے کا کوئی تضور نہیں ابھر تا۔ کیونکہ لفظ اور عمل کی مطابقت نہیں رہتی ، ہاں بیس رکعت کے لئے تر اوت کا صیغہ بولنا ا بالكل درست ہے۔اس كے شواہد درج ذيل ہيں۔ ه الم محر بن احد البابر تي لكهة بين: الترويحة اسمر لكل اربح ركعات فانها في الاصل ايصال الراحة وهي جلسة سميت اربح ركعات في اخرها الترويحة. (العناية على هامش الفتح ج اص ٢٠٠٨، الكفايه في ذيل الفتح ج اص ٢٠٠٨) ترجمه : ترویحه برجار رکعت کوکها جاتاف کیونکه اسکامعنی ہے راحت پہنچانا اور وہ (چاررکعت کے بعدتھوڑی دہر) ہیٹھنا ہے پھرجن جاررکعتوں کے بعدتھوڑی دہر وقفہ المكاجا تاہے انہیں ترویحہ کہاجا تاہے۔

الليث انه قال سميت صلوة الجماعة في ليالي رمضان بالتراويح النهم اول مناجتموا عليها كانوا يستريحون بين تسليمتين قدر ما يصلى الانهم اول مناجتموا عليها كانوا يستريحون بين تسليمتين قدر ما يصلى

الرجل كذا وكذا ركعة\_

(زرقانی شرح مؤطاامام مالک جام ۲۱۳، باب ماجآء فی قیام رمضان)
حضرت لیث بن سعد رحمه الله سے مروی ہے کہ رمضان کی راتوں میں
باجماعت نماز کا نام تراوت کا اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ
تراوت کیٹ ھناشروع کی تو وہ ہر چار رکعت کے بعداتی دیر آرام کرتے تھے کہ جتنی دیر میں
آدمی اتن (مزید چار) رکعتیں پڑھ سکے۔

هاست علامه ابن مجيم لكهة بين: والعمام المن من من من من من من من من من المناسب من من المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب

والتراويح جمع ترويحة وهي في الاصل مصدر بمعنى الاستراحة سميت به لاربع ركعات المخصوصة لاستلنرامها الاستراحة بعد ها كما هو السنة فيهد ( بحرالراكن ٢٢٠ ما شيم و طاص ٩٤)

تراوی تروی کی جمع ہے اور وہ اصل میں مصدر ہے استراحت کے معنی میں چار مخصوص رکھتوں کا نام تروی ہوں کے معنی میں چار مخصوص رکھتوں کے جار کھتوں کے اور کھتوں کی کھتوں کے اور کو کھتوں کی کھتوں کے اور کھتوں کھتوں کے اور کھتوں کے اور

المستخ محدروا س تعلى اورعلامه حامد صادق فنيم لكهية بين:

الترواية مفردها ترويحة وهي الاستراحة قيام شهر رمضان وسمى بالتراوية لانه يعقب كل اربع ركعات منه ترويحة (جلسة استراحة) - المتم لغة الفتحاً وحرف الناء، الترواح كالم المع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراجي (مجم لغة الفتحاً وحرف الناء، الترواح كالم المعمل على المعنى بينجانا ما ورمضان كى تراوخ اسكا واحد ترويح في ينه جس كامعنى به آرام كا بينجانا ما ورمضان كى مخصوص نمازكوتروات كها جانا معمل بين بينه

ا كرآرام كرنے كاموقع آتا ہے۔

الله علامه ابراتيم انيس لفظر اوت يربحث كرتے موئے رقمطرازين:

( التروايح) جمع ترويحة وهي في الاصل اسم للجلسة مطلقه ثمر

سميت به الجلسة اللتي بعد اربع ركعات في ليالي رمضان لاستراحة الناس

بها ثمر سميت كل اربع ركعات ترويحة مجازًا واصلها المصدر-

(المجم الوسيط، باب الراء، التراويج جاص ١٣٠٨، تهران)

تراوت کے ،تر ویچہ کی جمع ہے بیاصل میں مطلقاً بیٹھنے کو کہتے ہیں پھر رمضان کی

راتوں کی (مخصوص نماز) کی ہرجار رکعتوں کے بعد بیٹھنے کا نام ترویجہ رکھ دیا گیا ہے

کیونکہ لوگ اس کیساتھ اپنے آپ کوراحت پہنچاتے ہیں، پھرمجازی طور پر ہر جارد کعت کو

اترو يحدكهد ما كيانة ويحداصل مين مصدر هے۔

ا المعتان جير عيقلاني لكصة بن

والتراوية جمع ترويحة وهي المرق الواحدة من الراخة كتسليمة من

السلام سميت الصلولة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لإنهم إول ما

اجتمعوا عليها كانوا يستر يحون بين كل تسليمتين-

(فتح الباري جهم ٢٥٠)

تراوح ، تروی کی جمع ہے اور تروی ایک بار ہوتا ہے ، بیراحت سے مشتق ہے

جيئے سليمة اسلام سے۔جونمازرمضان السبارك كى راتوں ميں باجماعت برهى جاتى ہے

اسكانام تروات اس ليئ ركها كيائي كدجب ابتداء مين لوك اس نماز كوباجماعت برم

كَنْ قِبردوسلامول (جارركعتول) كربعدآ رام كرتے تھے۔

# Marfat.com

ا ۸ ممطبوع دارالفکر ، بیروت \_

درول الترآن في شهر ومنسان جهي المنافق امام ابن اثیر الجزری نے ''النھائی' باب الراءمع الواد، جلد اص ۲۷ طبع قم۔ امام محد بن طاہر الفتنی نے '' بمح بجارالانوار، باب الراءمع الواوجلد ٢ص٢٣ ٢٠ طبع دارالا بمان، مدينه المنو رير بھي نقل کيا ہے۔ عيرمقلدوها بيون كي تائيد: تراوح کامعنیٰ اوراسکی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے غیرمقلدوہا بیوں نے بھی یمی امورذ کر کیے ہیں۔حوالہ جات درجہ ذیل ہیں: العضام لا بور ١٩٠١ ألم ١٩٠١ منت روزه الاعضام لا بور ٢٩٠٠ منت روزه الاعضام لا بور ٢٠٠٠ منت روزه الاعضام لا بورد و تورد [٤] - بمفت روزه المحديث ..... ص ١٠-٢٠ مارچ ١٩٩٢ء مضمون ازمجراعظم آف گوجرانواله به فضائل دمضان....ص٣٥\_ فأوى علائے حدیث .... جسم ۲۳۰ ۱۲۲۱ رسائل بهاولپوری .... ص ۱۰۱-از عبدالله بهاولپوری لغات الحديث، .....كتاب "باب الراءمع الواو" ج عل ١٩٥٥، طبع مير محد، كراجيءاز وحيدالزمان حيدرآ بإدى\_ تراوح کی شرعی حیثیت: نمازتراوت سنت مؤكده ب ، حضرت سلمان فارس را النفيز ہے مروی ہے کہ رسول خدا منافید کے ارشا وفر مایا: شهر جعل الله صيامه قريضة وقيام ليله تطوعات

رون الرّان من شهر ومنسان هم المناه المناه المناه المناه المناوية المناه . (شعب الایمان جے مص ۱۷، درمنثورج اص ۱۸۸ بھیجے ابن خزیمہ جساص ١٩، مشكوة ص ١٤١، الترغيب والتربيب ج ٢ص ٩٩، كنز العمال رقم ١٩١٢) ماہ رمضان ایبامہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیئے اور راتوں کا 🖁 قيام اضافي عبادت قرار ديا\_ حضرت عبدالرحمن بن عوف طالعية سدروايت ب: رسول التمركانية مسفار أرشادفرمايا ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسنت لكم قيامه (نسائی جاص ۱۳۰۸ بن ماجد ۹۵، مسند احمد ج اص ۱۹۱،۵۹۱ مختصر قیام الکیل ۱۵۲ مصنف ابن انی شیبه ج۲ص ۱۵۳) بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رمضان کے روز مے فرض کیے اور میں نے اسكاقيام سنت بناديا ہے۔ عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغّب في قيام رمضان من غير ان يامرهم فيه بعزيمة ـ ( بخاری جام ۲۹۹ مسلم جام ۲۵۹، تر ندی جام ۱۰۰، ابوداؤد جام ا ۲۰ انسائی ج اص ۲۰۰ حضرت ابو ہر ریرہ دلائی ہے مروی ہے: رسول الله مالین مقیام رمضان کی ترغیب سية ليكن است لازم ( فرض يا واجب ) نبين فرمات تقط وفي الباب عن عائشة رضى الله عنها ـ (ترندى حاص ١٠٠) اور میضمون حضرت عائشہ دی جہا ہے۔

# Marfat.com

الندسيًّا لِيَّالِمُ مِن فِي المارِي

ان تمام روایات میں قیام رمضان، ہے مراد نماز تراوی ہے اور بر چندواضی ہے کہوہ فرض یاواجب بلکہ مسنون عمل ہے۔ مماز تراوی کی مختصر تاریخ: نماز تراوی کی مختصر تاریخ:

احادیث مبارکہ کی روثن سے بیرواضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم کالیڈنے نے اپی طاہری زندگی میں صرف بین راتیں جماعت کیساتھ نماز تراوت کا دافر مائی ہے، پھرارشاد فرمایا اگرہم با قاعدہ مسجد میں باجماعت تراوت کر جسے رہیں گے تو خدشہ ہے کہ کہیں سیتم پر فرض ند ہوجائے۔ لہٰذاتم اسے اپنے گھروں ہیں اسے پڑھایا کرو۔ اس وقت سے لے کر حضرت عرفاروق بڑائی کی خلافت کے شروع زمانے تک لوگ اسی طرح متفرق طور پر بی نماز اداکرتے رہے جتی کہ حضرت فاروق اعظم بڑائی نے سوچا کہ حضورا کرم کالیڈ لیے کی وفات کے بعداب اس نماز کے فرض ہوجانے کا ڈرختم ہوگیا ہے، لہٰذا آپ نے نماز بروائی کو وفات کے بعداب اس نماز کے فرض ہوجانے کا ڈرختم ہوگیا ہے، لہٰذا آپ نے نماز بروائی کو باجماعت ادا کرنے کا انتظام فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان پورے افغات سے اس نماز کو باجماعت ادا کررہے ہیں، یوں انہیں سنت نبوی امریک پر عمل کرنے کا دوہرا ثواب حاصل ہورہا ہے۔ اس بارے چندروایات اورسنت فاروق پرعمل کرنے کا دوہرا ثواب حاصل ہورہا ہے۔ اس بارے چندروایات ملاحظہوں!

و حضرت ابوذ رغفاري النفظ سے روایت ہے:

صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بناشيئًا من الشهر حتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت المادسة لم يقم بنا فلما كانت فلما كانت يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل من فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع اهله ويساء والنّاس فقام بنا حتى

خشينا ان يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثمر لم يقمر بنا بقية الشهر ــ

(ابوداؤدجاص ۱۹۵ واللفظ لهٔ،نسائی جاص ۲۳۸، ابن ماجه ص ۹۵، ترندی جاص ۱۹۹، مشکلوة ص ۱۱۱)

یعنی ہم نے ماہ رمضان کے روز ہے رسول خداسگانی کے ساتھ رکھے لیکن آپ
نے ہمیں نماز (تراوح) نہ پڑھائی یہاں تک کہ سات دن باتی رہ گئے تو اس (سیکویں
کی) رات آپ نے ہمیں نماز (تراوح) اتن دیر تک پڑھائی کہ رات کا ایک تہائی حصہ
گزرگیا پھراگلی رات آپ نے ہمیں تراوت کے نہ پڑھائی پھراگلی (پچیویں) رات اتن دیر
تک نماز تراوح پڑھائی کہ آدھی رات گزرگئی ،اس کے بعدا یک رات نماز (تراوح) نہ
پڑھائی ۔اگلی (ستائیسویں) رات نماز (تراوح) پڑھائی اوراتی طویل کی کہ ہم ڈرگئے
کہ کہیں فلاح فوت نہ ہوجائے میں نے پوچھافلاح کیا ہے؟ کہا سحری کا وقت پھر (باتی
دنوں میں) آپ نے ہمیں نماز (تراوح) نہ پڑھائی۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم ٹائٹیٹی نے رمضان کے سات روز باتی رہے تھے تو صحابہ کرام دی ٹیٹن کو تین را تیں ( درمیان میں ایک ایک رات چھوڑ کر ) نماز باجماعت پڑھائی ۔ یعنی آپ نے تیمیویں ، پجیسویں اور ستائیسویں رات کو جماعت سے نماز تراوت کا دافر مائی ۔

حضرت زيد بن ثابت ريالين روايت فرمات بين:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير

قصلي فيها ليالي حتى اجتمع غلية ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا انه قد نام

فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم فقال مازال بكم الذي رأيت من اصنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ماقمتم به فصلوا ايهاالناس في بيوتكم \_

(بخاری جاص ۱۰۱ مسلم جاص ۲۹۲۱،۲۲۲ مشکو قاص ۱۱ واللفظ لا)

یعنی نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم نے (ماہ رمضان میں) مسجد میں کجھور کی
چٹائی سے ایک ججرہ بنالیا اس جحرے میں آپ نے (اعتکاف کے دوران) چندرا تیں
(تین راتیں) لوگوں کے ساتھ با جماعت نماز تراوی ادا فرمائی پھراس کے بعد لوگوں
نے آپ کی آواز نہ تی ، انہوں نے خیال کیا کہ شاید آپ سوگئے ہیں تو بعض حصرات نے
کھنکار نا شروع کیا، تا کہ آپ ان کے پاس (باہر) تشریف لے آئیں، آپ نے ارشاد
فرمایا: (نماز تراوی کے شوق میں) ویرسے جو پچھتم کررہے ہو میں نے سب پچھ دیکھا
فرمایا: (نماز تراوی کے شوق میں) ویرسے جو پچھتم کررہے ہو میں نے سب پچھ دیکھا
جائے اورا گرتم پرنماز (تراوی کی فرض کردی گئ تو تم اسے نبہا نہ سکو گے ، توا ہے لوگو ااب
جائے اورا گرتم پرنماز (تراوی کی فرض کردی گئ تو تم اسے نبہا نہ سکو گے ، توا ہے لوگو ااب

معلوم ہوا کہ حضورا کرم ٹالٹیکٹر نے تین رات تک باجماعت نمازا دافر ما کرصحابہ کرام دخالتک کو تھم فرمایا کہ ابتم بینمازا ہے گھروں میں ہی پڑھادکہیں ایبانہ ہو کہ بینماز تم پرفرض کردی جائے اورتم اسے دھانہ سکو۔

.... حضرت ابو ہر ریرہ دانتی فرماتے ہیں:

فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذالك ثمر كان الأمر على ذالك في خلافة ابي بكرو صدرا من خلافة عمر على ذلك.

(مسلم جاس ۲۵۹، بخاری جاس ۲۲۹، مشکوة ص۱۱، مؤطاامام ما لک ص ۹۷) رسول اکرم طالنیم کی وفات ہوئی تو اس وقت نماز کا معاملہ بول ہی تھا (کہ لوگ بغیر جماعت کے الگ الگ مسجد میں باا ہینے گھروں میں نماز پڑھتے تھے) حضرت ابو بکر صدیق طالنی کے زمانہ خلافت میں بھی معاملہ یوں ہی رہا اور حضرت فاروق اعظم طالنیم کے دورخلافت کے نثروع میں بھی یہی طریقتہ کا رتھا۔

ه ..... حضرت عبدالرحمن بن عبدالقارى فرمات بين:

خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الي المسجد فاذ الناس اوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط فقال عمر انى ازى لوجمعت هولاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابى بن كعب ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلولة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه الحديث.

(بخاری جاص۲۹۹ واللفظ لهٔ،السنن الکبری ج۲ص۳۹ موطا امام مالک ص ۹۷، شرح السند ج۲ص ۱۵، مشکوة ص ۱۵،مصنف عبدالرزاق ج۴ص ۲۵۹، معرفة السنن والآثار ج۴ص ۲۰، کنز العمال ج۸ص ۸۹۷)

میں ایک رات حضرت عمر طالفیٰ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو لوگوں کو الگ الگ انداز میں نماز پڑھتے دیکھا، کوئی تو تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کے ساتھ چنداورلوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ میصورت حال دیکھ کر حضرت عمر دلالٹیٰ نے فرمایا: اگر میں ان کوایک قاری پرجمع کردوں تو بہت مثالی کا م ہوگا۔ پھر آئی نے ایک

کا پختہ ارادہ کرلیا اورلوگوں کو حضرت الی بن کعب را گلفتہ کی امامت پر اکٹھا کر دیا پھر ایک رات میں حضرت عمر را گلفتہ کیسا تھ مسجد کی طرف آیا تو دیکھا کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر را گلفتہ نے فرمایا ریکٹنی اچھی بدعت (نٹی چیز) ہے۔ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر را گلفتہ نے فرمایا ریکٹنی اچھی بدعت (نٹی چیز) ہے۔

فائده:

معلوم ہوا ہرنئ چیز بدعت بمعنیٰ گمراہی نہیں ہوتی بلکہ وہ نئے امور جواصول دین سے کراتے ہوں وہ بدعت سبیراور گمراہی ہیں۔

ندکوره بالاروایات سےروزروش کی طرح واضح ہوا کہ حضورا کرم کا تیکی آئے۔ نین رات نماز تراوح باجماعت ادا فرما کر صرف اس خدشہ سے ترک فرما نی تھی کہ مبادا آپ کی امت پر فرض نہ ہو جائے اور دور فاروقی میں چونکہ وہ خدشہ ختم ہو چکا تھا اس لیے آپ نے ایک امام کی اقتداء میں تمام مسلمانوں کو جمع فرما کر باجماعت نماز تراوح کو جاری فرما

حضرت على والنفيز كااظهارمسرت:

آپ دالنفظ نے حضرت عمر کے اس عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسرت کا اظہار فرمایا۔اصل مضمون درج ذیل ہے:

قال على حين راى الناس يصلونها في المساجد بعد ماامر عمر بذلك تورالله مضجع عمر كما نور مساجد الله (حاشيه بخارى ١٢٦٥) معرم عمر تعلى والله عمر الله عمر بيا الله عمر الل

اللدتعالى عمر كى قبركومنوركرد يجس طرح انهول نے ہمارى مساجدكومنوركيا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

حضرت علی رمضان کی پہلی رات میں باہر نکلے جبکہ مساجد میں قندیلیں روش خصیں اور اللّٰد کی کتاب کی تلاوت کی جارہی تھی تو آپ نے بلند آواز سے کہا:

نورالله لك ينابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله

إبالقرآن

(قیام رمضان کحمد بن نصر المروزی ۲۰۰۰ کنز العمال ج۸ص۱۳ صلوٰة التر اور ی ، فضائل رمضان لابن ابی الدنیا ص۳۳، المغنی والشرح الکبیر جاص۸۰۰ الریاض النضر ه ج اص۲۲۲)

اے عمر بن خطاب! اللہ تیری قبر کوروش کرے جس طرح تونے اللہ کی مساجد کو قرآن سے روشن کر دیاہے۔

العامرة معرت على والنيئ سه بدالفاظ بهي مروى بن

تورالله على عمرفي قبره كمانورا علينا مساجدنا

(تاریخ دمشق جههم ۲۸ مختصرتاریخ دمشق ج۲ ص۲۵،الریاض النضر ه

ج اص۲۶۶ تاریخ الخلفاء ص ۱۳۷ ،سمط النجوم العوالی فی دانباء العوائل والتوالی ص ۱۰ عقیدة اہل السندوالجماعة فی صحابة الکرام لناصر بن علی عائض حسن النجدی جساص ۱۰۱۷) ترجمہ: الله حصرت عمر کی قبر نور داخل کر نے جس طرح انہوں نے ہماری

مساجد كومنور كبياب

#### اعتراف حقيقت:

حضرت علی دلائن؛ کے عمل مذکور کا ذکر شیعہ حضرات کی ہاں بھی موجود ہے،

ملاحظه بو!

'' حضرت علی المرتضی والفیز ، حضرت عثمان عی والفیز کے دورخلافت میں گھر سے نکلے مبعد میں لوگوں کو جمع ہو کر تر اور کی پڑھتے ہوئے دیکھ کر فر مایا: اے اللہ: حضرت عمر بن خطاب والفیز کی قبر انور کو منور فر ما جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا'' (شرح نہج البلاغہلا بن افی حدیدج ساس ۹۸)

# تراوی کے لیے جماعت شرط ہیں:

نمازتراوت کو باجماعت ادا کرنا شرط نہیں بلکہ افضل واولی ہے۔ اگر جماعت شرط ہوتی تو حضور اکرم ملاقیز نمین رات نماز ادا فرمانے کے بعد صحابہ کرام رشی آئیز کو محصروں میں نماز ادا کرنے کا حکم نہ دیتے اور دورصد بقی اور خلافت فاروقی کے ابتدائی ایام میں بینماز عمومی طور پر بغیر جماعت کے نہ پڑھی جاتی۔

..... علامه سرحتى فرمات بين:

وقال عيسى بن ابان وبكاربن قتيبه والمزئى من اصحاب الشافعى واحمد بن عمران رحهم الله تعالى الجماعة احب وافضل هو المشهور عن عامة العلمآء رحهم الله تعالى وهوا لا صح والا وثق.

عیسی بن ابان ، بکار بن تنبیه اور مزنی نے کہا جو کہ اصحاب شافعی سے ہیں اور احمد بن عمران کا بھی بھی تول ہے کہ تر اور کے میں جماعت احب ( زیادہ پہندیدہ) اور

افضل ہے (شرطنہیں)اور عام علماء ہے بھی یہی مشہور ہے اور یہی زیادہ درست اور زیادہ بختہ ہے۔

البنة تراوی با جماعت پڑھنے کی فضیلت وافا دیت ہے انکار نہیں کیا جاسکت کیونکہ باجماعت پڑھنے کی فضیلت وافا دیت ہے انکار نہیں کیا جاسکت کیونکہ باجماعت تراوی کی بھیل ہوتی ہے، وہاں سنت فاروقی کی بھی تقبیل ہوجاتی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

عليكم بسنتي وسنة الخلفآء الراشدين المهديين-

(ابوداؤدج ۲ ص ۱۷۶۱، این ماجیس ۵، ترندی ج ۲ ص ۹۲، مشکلوة ص ۲۰۰۰)

لعنی تم برمیری سنت اور میری خلفاء را شدین محدیین کی سنت لا زم ہے۔

امام کے پیچھے نمازادا کرنے سے پوری رات کے قیام کا نواب ملتاہے جیسا کہ

حضرت ابوذ رطالفي مدوى بكرسول التدمي في ارشادفرمايا:

ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة

الحديث

( ابوداؤدج اص١٩٥ واللفظ لهُ ، ابن ماجيه ص٩٥ ، ترندي ج اص١٩٩ ، مشكوة ص

۱۱۲، شرح السندج اص ۵ سنن نسائی ج اص ۲۳۸، مصنف این ابی شیبه ج ۲۳ ۲ (۲۸ ۲۸)

بے شک آدی جب امام کے ساتھ نماز (قیام رمضان) سے فارغ ہوتا ہے تو

اسے بوری رات قیام کرنے کا تواب ملتاہے۔

حضورا كرم النيكيم في ارشاد فرمايا:

من استمع الى أية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة ومن

(جامع صغیرج ۲ ص ۱۲۴، منداحدج ۲ ص ۱۷۳۱، تفییر ابن کثیرج ۲ ص ۱۸۱،

جسم ۲۲۲، در منتورج سم ۵۷۵)

جس نے کتاب اللہ کی ایک آبیت کوسنا اسے دوگنا تواب ملتا ہے اور جوقر آن

مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔

معلوم ہوا قرآن سننے والے کو دوہرا تواب ملتاہے، عام طور پر ایک حرف کے

بدلےدس نیکیال ملتی ہیں۔ (تر مذی ج ۲ص ۱۱، مشکلوة ص ۱۸۹)

تو رمضان المبارك ميں قرآن سننے والوں كو دوگنا تواب ملتا ہے لينى بيس

شكيال ملتى بين، يون تراوت كمين قرآن سننے والے لؤاب كا ايك بهت برواذ خيره حاصل كر

ليتے ہیں۔

اس تراوح باجماعت ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عوام الناس رجحان اور 😅 .....

توجه سے اسے برموقع ادا کر لیتے ہیں ورنہ گھر بلومعاملات اور خانگی امور میں الجھنے کی بناء

براسکے قضا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔

نمازتراون كى فضيلت:

تماز تماز تراوح اداكرف والول كوكس فدرفضيلت، ثواب اور درجات ملت

میں ملاحظہ فرما <sup>کمی</sup>ں

···· محکذشته دلائل سے واضح ہے کہ نماز تر اوت کے ،سنت نبوی ہے اور حضرت انس

والنين مروى بكرسول الدمالية مروى فرمايا:

من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة ـ (مثکلوة ص ۳۰)

جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھے سے محبت کی اور جس نے مجھے سے محبت رکھی وہ میر ہے ساتھ جنت میں ہوگا۔

نمازتراوی سے محبت رکھنے والوں کو جنت میں رسول اللہ ملی اللہ علی کی رفافت عاصل ہوگی۔

عضرت سلمان فارسی دانشی سے روایت ہے:

رسول فداعليه التية والثناء في ارشادفر مايا شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن الذي فريضة فيما

(شعب الایمان ج کے ۲۱۷ میچے ابن فریمہ ج ۳۳ مشکلو ہ ص ۱۵۳)

اس (رمضان کے ) مہینے کے روزے اللہ نے فرض کئے ہیں اور اس کی رات
کی عبادت کونفل تھہرایا ہے، اس ماہ میں جوشخص ایک نیک خصلت (نفلی عبادت) کے
ذریعے سے اللہ نتالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اسے دیگرایا میں فرض اوا
کرنے کا تواب ملے گا۔

معلوم ہوا کہ نماز تراوت کا داکرنے والوں کو ایک تراوت کے بدلے ایک فرض اداکرنے کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔

العربيه والفياسة مروى ب

رسول الله ملي الله المسالم على من من المن المراكرة كالشوق ولايا

كرتے تھے، كيكن اسے فرض نہيں فرماتے تھے، پھر آپ فرماتے:

من قامه رمضان ایماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه -(بخاری جام ۲۲۹، مسلم جام ۱۳۵۹، ترزی جام ۱۰۰، مشکوة ص ۱۱۵) جوآ دمی ایمان اورتواب کی نبیت کے ساتھ رمضان کی را توں میں نماز تراوت کے ساتھ رمضان کی را توں میں نماز تراوت کی ساتھ سے بیتا ہے۔

ادا کرے اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

... حضرت عمروبن مره الجهني والنيئة فرمات بين:

ایک هخص نے حضورا کرم الی ایک عدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:

ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات

الخمس والآيت الزكولة وصمت رمضان وقمته قممن انا؟ قال من الصديقين التحمس من المن المن المن الصديقين

والشهدآء ـ

(ابن خزیمه جهم ۱۳۰۰ ابن حبان جهم ۱۸۴۰ الترغیب والتر هیب ج م ۲۰۱۰ درمنثور جهم ۱۵۵ تفسیر ابن کثیر جهم ۱۳۲ مجمع الزوائد جهم ۱۳۲۱ ، شعب الایمان جهم ۱۲۹۱)

اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچ وقت تمازیں پڑھوں، زکوۃ اداکروں، رمضان المہارک کے روز رے رکھوں اور رمضان کا قیام کروں (نماز تراوی پڑھوں) تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ نے فرمایا: تب تو صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔

حضرت عبدالرحل بن عوف واللي سعدوايت ب

رسول خدامنا المين فرمايا كمالله نتعالى نے تم پر رمضان كے روز بے فرض كيے

ہیں اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام (نماز تر اوت کا کوسنت مقرر کیا ہے۔

فهن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیومر ولدته امه-جس نے اس روز ہے رکھے اور قیام کیا ایمان اور تواب کی نیت کیساتھ وہ

اس دن کی طرح پاک ہوجاتا جس دن اس کی ماں نے اسے جناتھا۔

(نسائی ج اص ۱۹۸۸ مسنداحدج اص ۱۹۱ شعب الایمان ج کص۲۲۲)

ه..... مزيد فرمايا:

من قام رمضان ایماناً واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه -(نمائی جاص ۳۰۸)

جس نے ایمان اور خلوص نبیت کیساتھ رمضان کا قیام کیاوہ گناہوں سے اس

طرح پاک ہوا جس طرح اس دن پاک ہوا تھا جب اسے اسکی مال نے جنم دیا۔

حضرت ابوسعید خدری دانتیج بیان کرتے ہیں:

رسول بإك مل الميام الميام الماه رمضان كي فضيلتين بيان كرتے ہوئے ارشاد

فرمايا:

اذكان اول ليلة من رمضان فتحت أبواب السمآء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبدمومن يصلى في ليلة فيها الاكتب الله له القًا و خَهْسَ ما ثة حسنة بكل سجدة، وبني له بيتا في الجنة من ياقوته حمراء كها ستون الف باب لكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء - (شعب الايمان ح ١٣٥٨م ١٢٥ اكن العمال ح ١٩٥٨م)

ورول الترآن عنى شهر وصنعان جاتے ہیں اورآ خررمضان تک کوئی دروازہ بندنہیں کیاجا تا اور جوصاحب ایمان رمضان کی را توں میں قیام کرتا ہے تو ضرور اللہ تعالی ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھے گااور جنت میں اس کیلئے سرخ یا قوت کا ایک شاندار گھر بنائے گا، جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوئے اور ہر دروازے کے اندرایک ایک سونے کامل ہوگا،جس کے حاشیوں پر آ رائش کیلئے سرخ یا قوت کی لڑیوں والی جھالریں پہنائی گئی ہوں گی۔ نماز تراوح إداكرنے والے كو ہرسجدے كے بدلے ميں بيندره سونيكيال ملتى میں، نمازتر اور میرروز بیس رکھت پر تھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں دو تجدے ہوتے ہیں، تو بین رکعت میں جاکیس مجدے ہوئے اور ایک مہینے (تنیں دنوں) میں نماز تر اور کے سجدے تیں ضرب جالیس بارہ سوہوئے ،اب ایک سجدے کا تواب پندرہ سونیکیاں ہیں توباره سومجدول كوبندره سونبكيول سيضرب دين تواتفاره لا كهنبكيون كانواب بنيآب \_نو ایک مہینے (تنیں دنوں) میں ہیں تراوی پڑھنے دالے کواٹھارہ لاکھ نیکیوں کا تواب ملتا ہے اور جنت میں ایسے کھراس پرمستر اوجوسرخ یا قوت سے تیار شدہ ہوں گے اور جن میں ساٹھ ہزارسونے کے شاندارکل ہوں گے۔

# مكه مرمه مين تراويح كانواب:

حجاز مقدس ( مکہ مرمداور مدینہ منورہ) میں عبادت ورباضت اور ذکر وقکر کا اپنا اللہ سے ۔ کیونکہ وہاں ہر نیکی کا تواب دیگر مقامات کے مقابلہ میں گئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ وہاں خصوصی انوار و برکات اور قبولیت کے لیجات ہوتے ہیں۔ مکہ مرمہ میں تو عام حالات میں جھی ایک نیکی کا تواب ایک لا کھ نیکی کے برابر ملتا ہے۔ ما و رمضان کے کیا

ا کہنے؟ ارشاد نبوی ہے:

من ادرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسرله كتب الله له مأة الف شهر رمضان فيما سواه وكتب له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة \_(ابن اجر ۲۳۲)

جس نے مکہ مکر مہیں ماہ رمضان پایا اورا سکے روزے رکھے اور قیام کیا (نماز تر اور کے پڑھی) جتنا اسے میسر آیا تو اللہ تعالی اسے دوسری جگہوں کے ایک لا کھرمضان کا تو اب لکھے گا اورا سکے لیے ہر دن اور ہر رات کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب لکھے گا اورا یک مجاہد کو جنگی سامان دینے کا اور ہر دن اور ہر رات میں ایک شاندار نیکی کا تو اب لکھے گا۔

# ر کعات تراوی کی شخفیق:

سطور ذیل میں نماز تر اوت کی رکعات پر تحقیقی بحث پیش خدمت ہے:

رسول التدكانينية مضان المبارك مين تصركعت بيزياده تمازيز ستة

عام طور بررسول اکرم طالی کامعمول بینها که آپ رات کے وقت اکثر گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے، جن میں آٹھ رکعات نماز ہجدا در تین رکعات نماز وتر ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ وہی فیانی این:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى احلى عشرة دكعة ـ ( بخارى ج اص الله التنجد ، باب طول النجو دفى قيام الليل ج اص ١٣٥٥ كتاب الوز)

بے شک رسول اللہ ملائی کیارہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب رمضان البیارک جلوہ گر ہوتا تو آپ کی نماز کی تعداد بڑھ جاتی حضرت عائشہ صدیقہ ذائع کیائی بیان کرتی ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر مالا

يجتهد في غيره-

(مسلم اص ۱۷۲۱، نسائی ج اص ۱۲۲۳ مختفر آ، ترندی ج اس ۹۸، ابن ماجه

ص ١١٤، مشكوة ص ١٨١، درمنتورج اص ١١٣، مصنف ابن الى شيبهج ٢ص ١٩٨)

رسول النّد ملّا لللّه الله مضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ مشقت کرتے جو

آپرمضان کےعلاوہ بیں کرتے تھے۔

..... علامه نووي نياس كتحت ببلاقول لكهاب:

هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيرة ـ (تووي برمسلم ح اص ۱۲۲)

عام عادت سے زیادہ عبادت کرنے پر بھر بورکوشش کرنامراد ہے۔ میمی بات دیگرشار عین نے بھی لکھی ہے ملاحظہ ہو! عمدۃ القاری ، حاشیہ نسائی

-1110 C

عربيفرماتي بين

کان النبی صلی الله غلیه وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مینزده- الایمان جساص ۱۳۰۰ فضائل لا وقات بیمقی ص ایم کنزالعمال ج کے میں ۱۸۲۸)

نبی کریم ملائلی می ان کی آمد بر (عبادت کے لئے) خوب کمر بستہ ہو

عاتے تھے۔

الناق بين:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ ادخل رمضان تغیر لونه و کثرت صلوته ـ

(شعب الایمان جساص ۱۳۰۰ درمنثورج اص۱۲۳ ، کنز العمال جریص ۸۲ ، فضائل الاوقات ص۲۷)

جب رمضان آجاتا تو آپ کارنگ متغیر ہوجاتا اور نماز کی تعداد زیادہ ہوجاتی۔
ان روایات سے روز روش کی طرح واضح ہور ہاہے کہ حضورا کرم کا لیکنے مرمضان
المبارک میں جس قدر نماز اوا فرماتے ہے، اس کی تعداداس نماز سے زیادہ ہوتی تھی، جو
آپ رمضان المبارک کے علاوہ پڑھتے تھے۔ اگر عام حالات میں ورسمیت گیارہ
رکعات ہوئی تھیں تو دوٹوک فیصلہ ہوگیا کہ رمضان المبارک میں اس سے زیادہ رکعات
پڑھتے تھے۔ لہٰذاتر اور کے متعلق آٹھا ور گیارہ رکعات پڑھنے کا موقف سے خند رہا غیر
مقلدین کے پیٹوا نواب صدیق حسن خان نے کھلے لفظوں میں مسکلہ تراور کی بحث
مقلدین کے پیٹوا نواب صدیق حسن خان نے کھلے لفظوں میں مسکلہ تراور کی بحث

يعلم من حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان مالا يجتهد في غيرة رواة مسلم ان عددها كثير

(الانقادالرجيع ص ٢١)

حدیث کے اس جملہ کہ آپ رمضان میں جتنی مشقت فرماتے ہے اتنی عام دنوں میں نہیں فرماتے معلوم ہوتا ہے کہ آپی تراوت کاعدد (آتھ سے) زیادہ تھا۔

روال الرآن من شهر رمضان به ١٤٥٥ هـ ١٤٥٠ هـ ١٤٥٠ هـ ١٤٥٠ هـ ١٤٥٠

اب آیے معلوم کریں! کہ جب آپ کی تراوت کی تعداد گیارہ سے کہیں زیادہ تھی تو وہ کنتی تھی؟ .....سطور ذیل میں ہم ان احادیث صححہ کی تائید میں کثیر روایات نقل کر رہے ہیں جن میں میں رکعات کی صراحت ہے۔

عمل نبوى على صاحب الصلوة والسلام:

روایت تمبر1:

حضرت عبداللد بن عباس فالفيئا بيان كرتے بين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يصلى في رمضان عشرين

كعة والوترب

رسول الله كَالْمُنْ عِلَيْمُ مِصَان مِين بِين ركعات اوروتر برا حق تقه

غیرمقلدین اپناساراز دراس روایت کوضعیف کہنے اوراس کے راوی ابوشیبہ پر جرح کرنے پرلگا دیتے ہیں ، حالانکہ اگر بیروایت ضعیف بھی ہوتو بھی قبول ہے، کیونکہ

ا ایدان احادیث صحیحہ کی تائید کررہی ہے جن میں ثابت ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ

ر کعتیں پڑھتے تھے، اور خود و ہابیوں کو بھی تسلیم ہے کہتے کی تائید میں ضعیف پیش کرنامنع

انہیں۔لہٰزادرست ہے۔

ال روایت پرعدد کے تعین کے متعلق اعتراض کارد کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے بیس رکعت تراوح کے خبوت میں مزید دوروائیوں سے تائید کر کے اس اعتراض کا قلع قبع کردیا ہے۔ فبحزاہ الله خیرا

وه فرماتے ہیں:

نعم ذكر العشرين ورد في حديث آخر .... الخر للخيص الحير ج٢ص١١، الحاوَى للفتا وي حاص٣٩)

ٽوٺ:

یادررہے جس طرح ایک طرف ال حدیث کو حدیث کے سے تائیول رہی ہے السے ہی حضرت فاروق اعظم ولٹائیؤ کا اپنے دورخلاف میں بیس تراوی کورائج فرمانا، صحابہ وتابعین، ائمہ مجہتدین، فقہا دومحدثین اوراولیائے امت وکا بیس تراوی کی ممل کرنا (اگر ضعف ہو بھی تو) اسے درجہ ضعف سے اٹھا کرقوت کے اعلیٰ پائے میں پہنچا دیتا ہے ۔ اور بیس پراجماع اور تو اتر و تسلسل اسے سنادی دلائل سے بے نیاز کردیتا ہے۔

#### غيرمقلدين كافيصله:

نغیر مقلدین کے شخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے:

بعض ضعف ایسے ہیں جوامت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں۔

(رسالها المجديث، امرتسر ١٩، ايريل ١٩٠٤ع)

ا ..... مزیدلکھا ہے: نماز کے شروع میں سبحانک الکھم پڑھنے والی حدیث ضعیف سیعماں میں میں قدید دنی مار سیدین میں میں میں میں میں استعمال کا معاملے کا معاملے کا معاملے کا معاملے کا معاملے

ہے مگر عمل ساری امت کرتی ہے۔ ( فناوی ثانیہ ج۲ص ۷۱) جست میں میں علی فرک نے اور میں میں ترمین میں م

اسس ایسے ہی زبیر علی زئی نے مانا ہے کہ متواتر مسئلہ اسنادی ولائل کامختاج نہیں اور اسکہ اسنادی ولائل کامختاج نہیں اور العنین ص ۲۳۷)

اورنواب صدیق حسن بھو پالوی نے تلقی بالقبول والی روایت سے استدلال کو اللہ میں استدلال کو اللہ میں اللہ

معلوم ہوا کہ اگر اجماعی مسئلہ پرضعیف احادیث بھی وار دہوں تو بچھ مضا کفہ نہیں کیونکہ الناد کاضعف اجماع کی وجہ سے ختم ہوجا تا ہے۔لہذا بیحدیث سجیح تھمری۔

وہابیوں کے دلائل:

اس کے ردمیں وہابی حضرات جوروایات پیش کرتے ہیں وہ یا توضیح اورصری خمیں اگر صرح ہیں وہ یا توضیح اور صرح خمیں اگر خمیں اگر صرح ہیں توان کا مسئلہ ترادی سے کو کی تعلق نہیں ۔ جبیبا کہ حدیث عائشہ کو پیش کر دیا جاتا ہے اس حدیث میں اضطراب بھی ہے اور اسکا تعلق نما زہم کیسا تھ ہے۔ اس حدیث کے محدثین اور بھی کئی جوابات دیتے ہیں جوابیے مقام پر آئیں اس حدیث کے محدثین اور بھی کئی جوابات دیتے ہیں جوابیے مقام پر آئیں

خدا جانے سی خوش فہمی سے وہالی حضرات اس روایت کے مقابلہ میں صدیث عَا يَشْهِ ذِلِينَهُمُا كُولِطُورِمعارض بِيشَ كُردِينَةٍ مِن اور پُھرِ بغلين بجاتے ہِن كه ديکھو!.....فلال ا فلال عالم نے اسے معارض بتایا ہے کیکن انہیں اتنا شعور بھی نہیں رہتا کہ ان کے نز دیک ا خود نبی کی رائے محبت نہیں تو امتی کا قول کیسے محبت ہوگیا؟..... جب ان کے نز دیک کابر ا فقہاء سے علطی ہوسکتی ہے تو ایک روایت کو دوسری روایت کے معارض بتانے میں بھی علماء سے چوک ہوسکتی ہے....

اور حقیقت بھی بہی ہے جس کی تفصیل آٹھر اور کے حدلائل کامخضر جائزہ میں ﴿ وَكُرْبُوكُ إِلَى بِرِمتعدد محدثين كَي كُواهِ بِإِل موجود بين ، للإذا متعدا افراد كے مقابلہ ميں چند تحضرات كى رائے معترنہيں اورخودا حاديث مباركہ بھى ہمارى تائيد كرتى ہيں، للبذا تعارض

شاه عبدالعريز محدث دهلوي لكصته بين:

وقدسبق ان تيوهم معارضاً له اعنى حديث ابى سلمة عن عالشه که وہم کی بناء پر اس حدیث ابن عباس کا معارض حدیث عا کشد کو سمجھ لیا گیا ہے، ورنہوہ حقیقت میں اس کی معارض نہیں ہے۔

(فأوى عزيزى مترجم ص١٥٧، اليجى، ايم سعيد كميني)

البذاحديث ابن مجروح ہونے عباس سے سالم رہے گی۔ بلکہ صحابہ کرام رخ النزم کے سے اساوے مردی آثارے اس کی تاکید ہوتی ہے۔جیسا کسنن کری بہتی

روایت تمبر2:

حضرت جابر طالتين سے دوايت ہے:

يراها كين، اورآب في وتريرها يدر تاريخ جرجان ١٢٥٥)

روایت تمبر3:

حضرت عائشه صديقه والثنائ أفرماتي بين كه

رسول الله من الله على المركعية براه كرتز و يحدكرت تيقيد

(سنن كبرى ج مص ١٩٨٨، درمنتورج يص ١٥٨٨، حلية الأولياءج ١٩٩٣)

عمل فاروقي:

روايت تمبر1:

عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان

عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ــ

. (موطا امام ما لک ص ۹۸، اسنن الکبری جهاص ۱۹۲، مرقاة جهاص ۱۹۱،

زرقانی شرح موطا جاص ۲۵۵، فتح الباری جهص ۲۰، آثار سنن ص۲۵۳، معرفة السنن والآثار جهم ۲۳ مرتم:۲۱،۱۳۴۳، قیام رمضان للحر وزی، بدایه الجنهد جاص ۱۵۳ شعب الایمان جسم ۲۵۰،الدرایه جام ۲۰۱۳،التمهید جهم ۱۱،۱۸غنی

لا بن قدامه ج اص ١٢١ منصب الرابيج ٢ص ١٥١ ، ارواء الغليل برقم ٢٠١١)

درون الترآن عنى شهر ومضان هري الترآن عنى شهر ومضان حضرت یز بدبن رومان (تابعی) بیان کرتے ہیں کہلوگ (صحابہوا تابعین) حضرت عمر بن خطاب والنفيز كے زمانہ خلافت ميں رمضان ميں تنجيس ركعات ( بيس ار اوت ع+ تین وتر) پڑھا کرتے تھے۔ ابن قدمه لکھتے ہیں: واجمع عليه الصحابة في عصريد (المغنى حاص ١٦٤) صحابہ نے دورِ فاروقی میں اجماع کرلیا۔ امام شافعی کہتے ہیں: قرآن کے بعدسب سے مجھے کتاب مؤطاامام مالک ہے۔ إ (جمة الله البالغهج اص ١٣٣١، دوسر انسخه ج اص ١٠١، الحطه ص ٥٨ اللنو اب صديق) محدثین کااتفاق ہے کہمؤ طاکی تمام احادیث سیجے ہیں۔ (جية الله البالغير بي جاص ١٣١١، جنة الله البالغدج ٢٥ إ١٨١ إردو) شوكانى نے بھی اسے بغیر جرح کے قتل کیا۔ (نیل الاوطارج ۱۳ ص۵۸،۵۷) بلكه جزح كاردكيا ہے۔ زبیر علی زئی نے بھی اس کی تائید کی ہے ملاحظہ ہو! امین اوکاڑوی کا تعاقب کیکن افسوں کہ ٹین صفحات بعدص 82 پر صرف اسنے مذہب کو بچانے کیلئے اس قانون كا خود اي خون كرديا\_ للذابير وايت سيح بي

# Marfat.com

تالعین عبد فاروقی میں رمضان المبارک کے مہینے میں بیس رکعت (تراویج) اوا

ورول الترآن فني شهر وصفعان المحكي المحكي امام سیوطی نے اسے 'باسناد سیجے'' کہاہے۔(الحاوی للفتاوی جاس ۱۳۸۸) ' اليضاً عن يُرَاكُما: فأنه أولى بالاسناد واقوى في الاحتجاج ـ (اليضاً) امام بيمي نے بھی اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا: ثمر كانوا يقومون بعشرين \_ (سنن بيهن جهل ٢٩٨) پھروہ (صحابہ کرام) ہیں رکعت پڑھتے <u>تھے۔</u> المخنى جامران قدامه نے بھی ' اسنادیجی'' کہا، (المغنی ج ۲ص ۱۲۷). امام نووی نے 'باسنادیج'' کہا۔ (خلاصة الاحکام ص) 🕸 ..... یمی بات نصب الرابیج ۲ص ۵۱ پر بھی موجود ہے۔ امام نووی نے الخلاصہ میں اور ابن العربی نے شرح التقریب میں اسے سیجے قراردیا ہے۔ (التعلیق الحسن علی هامش آثار السنن ص۲۵۱) شوكانى نے بغير جرح كفل كيا۔ (نيل الاوطارج ١٩٥٧) ... البانی نے بھی سلیم کیا ہے کہ سند بظاہر سے ہے اور بعض محدثین نے اسے سے کہا ہے۔(نمازتراوت مترجم ص) الله من علامه بدرالدین عینی نے بھی اسے دوبار سیجے قرار دیا ہے۔ (عدة القارى جااص) علامة واقى نے بھی اسے 'اسنادیجے'' کہاہے (طرح التو یب جساص ۲۰۹۱) السناديجي، رجاله هم عدول ثقات ' کهه کر تحصیح سلم کيا ہے۔(سیراعلام النبلاء جاس ۱۰۰۱) 

درول الترآن شی شهر و مسلسان ﴿ لِلوعُ الأمانَى على هامش فتح الرباني ج٥ص ١١) نوك: ال كے مقابلہ ميں "محربن يوسف عن السائب بن يزيد" كى روايت كو پيش كيا جاتا ہے، جبکہ محد بن بوسف کے بانے شاگردان سے الگ الگ تعداد فل کرتے ہیں مثلاً: امام ما لک: گیارہ رکعات .....کین اس روایت میں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ (مؤطاص ۹۸ سنن کبری بیمقی جهن ۲۹۸) یکی بن سعیدالقطان: گیاره رکعات ....اس میں بھی رمضان کا ذکرنہیں (مصنف ابن الي شيبه ج ٢ص ٢٨٥) عبدالعزيز بن محر: هم گياره ركعتين برخصة تنص بنايان مين حضرت عمر كات المبين اورنه بي حضرت ابي وتميم داري كاذكر \_ (الحاوى للفتا وي ج اص ٣٠٩) محمد بن اسحاق: ہم زمانہ فاروقی میں ماہ رمضان میں تیرہ رکعات پڑھتے إس مين بهي تحكم كاذ كرنبيل. (قيام الليل ص ٩١، تارانسنن ص ٢٥٠) عبدالرزاق عن داؤد بن قيس وغيره . حضرت عمر في اكيس ركعات كالحكم ديا ـ (التمهيدج ٨ص ١١٨، مضنف عبدالرزاق جهص ٢٦٠،٢٦٠، فتح الباري جهص ٢١٩) است شوكانى نے بھي لکھا ہے۔ (نيل الاوطار جساس ٥٥) معلوم ہوا کہ محربن بوسف کی روایت میں اضطراب ہے، گیارہ، تیرہ اور اکیس رکعات کاذکر ہے اور مزے کی بات رہے کہ خود محد بن بوسف کی ایک روایت میں ہیں اركعات كا ذكر ہے ملاحظہ ہوا جاشيہ مصنف عبدالرزاق جهص ٢٦١، آثار اسنن ص

نو الله مريد حواله جات روايت نمبر ٢ كے تحت گذر يحكے ہيں۔

جبکہ حضرت سائب کے دوسرے دوشاگرد یزید بن خصیفہ اور حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب کی روایت میں اضطراب نہیں، بلکہ وہ منفق اللفظ ہے۔ دیکھیئے!

السنن الکبری جس مصوبہ، معرفة السنن والآثار جاص ۲۹،

التمهيدج ٨ص ااعن الحارث\_

اوریزید بن نصیفه کے اپنے دوشا گردبھی اس متن پرمقفق ہیں ،لہزامضطرب عمل نہیں ہوگا .....مثلاً:

٠- ابن ابواذيم عن يزيد بن خصيفه:.... بيس ركعات \_

(سنن كبرى جهوص ۲۹۹)

گھربن جعفرعن پزید بن نصیفہ ہیں رکعات۔

(معرفة السنن والآثارج ١٩٣٣)

جمہور کے نزدیک ابن خصیفہ کی روایت کوتر جے ہے یہی وجہ ہے کہ ومقبول و

معمول بھاہے۔

فائده:

حضرت ملاعلی قاری نے بہی تکھاہے کہ جے کہ جہدفاروقی میں مسلمان

بیس رکعت ادا کرتے تھے۔ (مرقا ق ج مهص ۲۳۵)

فيصليه:

اس روایت کوامام ما لک نے موطاص 98 میں نقل کیالیکن:

وروى الترآن منى شهر ومنسان بالمحالة بالمحالة بالمحالة بالمحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة ں ..... کسی سیجے سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے گیارہ رکعت کو اپنا موقف بنایا ہو، تو ا کو یابیروایت خون ان کے نز دیک بھی قابل عمل نہیں۔ روایت کو پیش کر کے اس کی ترجیح ثابت کردی۔ (موطاامام مالک ۹۸) .... تیسری روایت بیدرج کی ہے کہ اس زمانہ میں قاری صاحب سورہ بقرہ آٹھ الکعتوں میں ختم کرتے تھے ہیں جب وہ اس کو ہارہ رکعتوں میں ختم کرتے تو لوگ کہتے المازمين آساني بوگئي\_(موطاص٩٩) معلوم ہواتر اوت کا تھے ہیں زیادہ ہوتی تھیں اور آٹھے کی روایت درست نہیں۔ امام ما لك كاند بهب اكتاليس ركعات نقل كيا كياب-· (ترندي حاص ٩٩، الحاوي للفتاوي جاص ١٣٨٨، قيام الليل ص ١٥٩، بدلية المجتهدج اص۲۰۲،المدونة الكيري ج٢ص٥١ وغيره) اكتاليس كى تقتيم اس طررح ہے ہيں تراوت ع+سوله اضافی نوافل + تين وتر+ دونل=ام ملاحظه مو! الحادي للفتا وي ج اص ١٣٨٨\_ توٹ: یادرہے بعض نے ہیں رکعت بھی لکھی ہیں اور بعض نے چھٹنیں اور بعض نے انتسالیس ایکن بیس ہے کم ذکر ہیں کیں۔ است موطا امام ما لک کی گیارہ رکعت ولی روایت کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ علامہ ابن عبدالبرنے كہا: اس روايت ميں كياره كالفظ صرف مالك كاسبے، باقى راوى اكيس كا الفظ ذكركرت بي اوروبي مي المام كاتول وبم بـــ

(مصنف ابن افي شيبه ج ٢٥ م ٢٨، آثار السنن ص ٢٥٢، سير أعلام النبلاء ج اص ١٠٠١)

درون الترآن مني شهر د منسان همي المناه المناهج المناهج

یکی بن سعیدے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رٹائٹیئئے نے ایک امام کو تھم دیا کہ دہ لوگوں کوبیس رکعت (تراوی کی پڑھائے۔

ہے.... محدث نیموی فرماتے ہیں اس کی سندمرسل قوی ہے (آثار السنن۲۵۳)

روایت تمبر 4:

مافظ ابن جرعسقلانی نے بسند سی روایت نقل کی ہے:

امام مالک نے یزید بن نصیفہ سے حضرت سائب بن یزید رہائی کی روایت افقل کی ہے کہ مسلمان ہیں رکعت تراوت کی پڑھا کرتے تھے۔ فتح الباری ج ۱۹س ۲۱۹ پر مفاکی ہے کہ مسلمان ہیں رکعت تراوت کی پڑھا کرتے تھے۔ فتح الباری ج ۱۹س ۲۱۹ پر مغرید کی الباری ج کا کی رکعات مزید کی ملاوہ (تراوت کی کی رکعات مزید کی الباری کی رکعات

البيل-

اسی روایت کو قاضی شو کانی نیل الاوطارج ۱۳ صدیق

حسن نے عون الباری ج مس ۲۸ پرنقل کیا ہے۔

واضح رب كماس روايت كمتمام راوى تقديس

بيسند بعينه البخاري ج اص ١١٣ پرموجود ہے۔

روایت تمبر5:

عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب

يعشيرين ركعة والوتر

(السنن الصغير ليبه هي جهم ٢٥٨، معرفة السنن والآثارج مهم ٢٨٠،

كنزالعمال ج ٨ص٢٢، الحاوى للقتاوي ص٠٥٠)

درول الترآن عني مشهر رمينان علي المناهجة المناع حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانہ فاروقی میں ہیں ا رکعت تر اوت کاور وتر براها کرتے <u>تھے۔</u> اسے عظیم آبادی غیرمقلدنے عون المعبودج ۲ص۱۳ برنقل کیا ہے۔ امام نووی نے اس کی سند کوئیے کہاہے (شرح المحد ب جسم ۲۲) علامہ بی ،امام سیوطی اور ملاعلی قاری نے اس کی تھیج کی ہے۔ (حاشيه آثار السنن ۲۵۲، الحاوى للفتاط ي جام ۳۵۰) امام بلی نے حدیث سے استدلال کیا ہے۔ (الحاوی جام ۳۵۰) اروایت تمبر6: عن محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطلبون فيها القرأة و يوترون بثلاث ـ (قيام الليل ص ١٩١م مخضر قيام الليل ص ٢١) محمد بن كعب قرطى سے منقول ہے كہ لوگ زمانه عمر بن خطاب دلائن من مصان المبارك كا قيام بيس ركعت (تراوح) اورتين وترادا كرتے تھے. اروایت تمبر7: عن الحسن ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة ـ ميرعبارت ابودا ؤد كے مختلف شخوں ميں موجود ہے ملاحظہ ہو! ابودا ؤدنسخ مطبوعہ عرب ج اص ۲۰۲ برقم: ۲۹ ۱۱ ومطبوعه نولکشورج اص ۲۰۲ مطبوعه سعید ممپنی کراچی ج اص

## 

تقے۔(فآوی ابن تیمیہج۲۲ص۲۲۹)

المنان نور بوری نے لکھاہے:

حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن عبد البر کے اقوال کا ماحصل تو صرف اتناہے کہ بیس رکعات حضرت ابی بن کعب سے ثابت اور شیح ہے۔ (تعداد تراوی ص۵۳۵)

المجمل المامیل اللکاری نے ''مجموعہ فناوی النجد یہ' سے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل اللکاری نے ''مجموعہ فناوی النجد یہ' سے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل اللکاری نے ''مجموعہ فناوی النجد یہ' سے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل اللکاری نے اوگوں کو ابی والنظی کی اقتداء میں نماز تراوی کی محمد بین ص۵۳)

#### روایت نمبر8:

عن ابی ابن کعب ان عمر بن الخطاب امره ان یصلی باللیل فی رمضان فصلیٰ بهم عشرین رکعةً۔

( كنزالعمال ج ٨ص ٩ مه، انتحاف الخيره المحد ه ج ٢ص ١١١، جامع

الاحاديث ج٢٦ص٤٤،الاحاديث المخاوة ج٢ص٨١)

حضرت ابی بن کعب والتنظیمیان کرتے ہیں کہ آنہیں حضرت عمر بن خطاب والتنظیم نے تھم دیا کہ وہ لوگوں کورمضان کی راتوں میں تماز پڑھایا کریں۔ پس آپ آنہیں بین رکعت (تراوح) پڑھایا کرتے تھے۔

#### ردایت نمبر9:

عن السائب بن يزيد ان عمر جمع النّاس في رمضان على ابى بن كعب وعلى تميم الدارى على احدى وعشرين ركعة -الحديث (عبرالرزاق جهم ٢١٠)

حضرت سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہائنڈ نے لوگوں کورمضان میں حضرت الی بن کعب اور تمیم داری ڈاٹٹٹٹا کے بیجھے اکیس رکعات پرجمع کیا تھا۔

اس روایت میں ایک رکعت زائد کا اضافہ کسی راوی کا وہم ہے۔ورنہ حقیقت میں سابقہ روایات کے مطابق ہیں ہی کابیان ہے۔

#### روایت نمبر 10:

#### *روایت نمبر*11:

آپ کی ایک روایت کے بیالفاظ ہیں:

كنا تنصرف من القيام على عهد عمر وقددنا فروغ الفجر وكاك

القيام على عهد عمر ثلثة عشرين ركعة ـ

(مصنف عبدالرزاق جهاص٢٦٢،عدة القارى جااص ١٢٧)

ہم زمانہ فاروقی میں (لیے قیام کی وجہ سے) فجر کے قریب واپس لو منے ،اس وقت تنیس رکعات (بیس تر اوت کے + تین وثر ) کوادا کیا جاتا تھا۔

امام بخارى عليه الرحمه كا قول يه:

ماحدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهذا اصحـ

(ميزان الاعتدال جهم ١١٠)

لینی امام عبدالرزاق جوحدیثیں اپنی کتاب کے حوالے سے بیان کرئیں وہ اصح (زیادہ صحیح) ہیں۔

اور میروایت امام عبدالرازق کی کتاب نے بھی لی گئی ہے۔

غير مقلدين محض ابني قياس آرائيول كوسهارا ديين كيلئ ان روايات كارد

کرتے ہوئے مصنف عبدالرزاق پربے جااعتراضات کی بوجھاڑ کرڈالتے ہیں ،جبکہ 🖁

بخاری وسلم کے اس مسلم استاد کا زبر دست ترجمہ میزان الاعتدال ج ۲ص ۲۱۰، تہذیب

التہذیب ج ۲۷ س ۲۸۰ برموجود ہے،جس میں ان کے شیعہ ہونے اور تلقین قبول کرنے

كاجواب موجود ہے۔مزید تفصیل 'ملمی محاسبہ' دیکھیں!

غیرمقلدین برلازم تھا کہ وہ ان کی روایات کوتتلیم کرتے ورنہ بخاری ومسلم

سے بھی ہاتھ اٹھالیں۔کہ جب ان کے استاذ کی روایات معتر نہیں تو ان کی سند سے بیان

كى موئيس ان كے شاگر دول كى روايات كاكيا اعتبار؟

اور باتی جو پھھ بھی ہے وہ نہ تو خلیفہ کا تھم ہے اور نہ خلیفہ کاعمل ، اور نہ خلیفہ کے سامنے لوگوں کاعمل ہضعیف و منقطع روایات کو وہی شخص پیش کرتا ہے جوخو دضعیف اور منقطع ہوتاہے۔(تعاقب ١٨٢)

نیدهابیون کاسراسر جھوٹ اور دجل وفریب ہے.....ورنہ

وبإبيول كى بيش كروه روايات مين بھى خليفەكے همل كے علاوه صرف لوگوں كا يعمل كاذكر ب\_ البذاوها في أنبيس بيش كر \_ سے توبه كرليں!

اگران میں ویکھنے کی طافت ہے تو ہماری روایات میں امر اور جمع کے الفاظ بمحى موجود بين توكيا حصرت عمر واللفظ في حس بات كالحكم فرما يا أورجس يرجع كيا تفاءآ ب خودان کے برخلاف عمل کرتے تھے؟ کیاوہا بی حضرات حضرت عمر رہائی ہے تول وقعل میں التضاد ثابت كرناجا بين يسي؟

وردفارتی میں صحابہ و تابعین کی کثرت تھی ،ان تمام کاعمل ہیں تراوت تھا۔ تو کیا حضرت عمر والفيئ في البيس اس سيروكا؟هاتوابرهانكم ان كنتم صادقين -

وہابیوں کی روایات ضعیف ومصطرب ہیں۔الی روایات وہی پیش کرتاہے جو

خودضعیف،مضطرب اور باطل ومردود ہوتا ہے۔

روایت تمبر 12:

امام على بن الجعد في الصاب:

حدثنا على أنا ابن ابي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن

يزيد قال: كانو إيقومومن على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة-

(مندابن الجعدص ١١٣ برقم: ٢٨٠٢٥)

لیعنی حضرت سائب بن یزید (صحابی) طالفیٔ بیان کرتے ہیں کہ وہ (صحابہ و

تابعین) زمانهٔ فاروقی میں ہیں رکعت ادا کرتے تھے۔

الوث: ال حديث كى سند سيح ہے۔

المان بطال لكست بين:

والمعروف القيام بعشرين ركعة في رمضان عن عمروعلي-

(شرح ابن بطال ج کاص ۱۵۳)

حضرت عمر رطالتين اور حضرت على واللفيئ كارمضان مين بيس ركعت قيام كرنا

معروف ہے۔

علامدابن البمام عليدالرحمه لكصة بين:

نعم ثبتت العشرون من زمن عمر في المؤطأ

(فتح القدريشرح بداييج ٢ص٢٥٢)

مؤطا امام ما لک کی روایت سے حضرت عمر رالانتیا کے زمانے میں بیس رکعت

یژهنا ثابت ہے۔ عمل علوی:

روایت نمبر1:

عن ابى عبدالرحمن السلمي عن على قال دعا القرآء في رمضان

فامر منهم رجلاً يصلي بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم ــ

(سنن كبرى جهو ۱۹۹۸، العليق الحسن على آثار السنن ص ۱۵۲، المغنى جاص ۲۵۹)

حضرت على وللفيئة في مضان المبارك مين قاريون كوبلايا اورايك كوفر مايا كهوه

الوكول كوبيس ركعت (تراوت كا برها ياكر اورحضرت على خوداتبيس وتربره هاتے تھے۔

المام بيهي لكصة بين واوى ذلك من وجه آخرى عن على-

(السنن الكبرى ج٢ص٢٩)

.... ابن تیمیدنے منہاج السندج مهم ۲۲۲ میں اس کی تائید کی اور حافظ ذہبی نے مریب کر میں لمنایا

مختصر میں اس روایت سے استدلال کو قائم رکھا۔ (امنتی ص۲۳۵، بیروت) گویادونوں کے نز دیک ریدوایت سیجے ہے۔

روایت تمبر2:

عن ابى الحسناء ان عليًّا امر رجلاً يصلى بهم في رمضان عشرين

ركعة

(حاشیه تاراسنن ص ۲۵۵،مصنف این ابی شیبه ج۲س ۲۸۵،عمدة القاری ورو مرد کنوراه را مربیص روی مدیر کمفند میروسد در السند را مربیروس

ج ااص ١٢٤، كنز العمال جهم ١٨٠، ٩٠، المغنى جهص ١٢٤، السنن الكبرى جهم

۱۹۹۲، الشریعة ج۳۳ س۳۹۰ جامع الاحادیث ج۲۹ س۳۹۹:۳۲۹۹، الاستذکار ح۸ص۱۱، مخضر اختلاف العلماء للجصاص جاص۱۳۱۲، الجو برانقی ج۲ص ۴۹۹ مخضر اختلاف العلماء للطحاوی جاص۱۲۱)

ابوالحسناء بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی ڈٹائٹٹٹے نے ایک آ دمی کو حکم دیا کہوہ لوگوں کوبیس رکعت (تراویج) پڑھائے۔

#### روایت تمبر3:

حدثنى زيد بن على عن ابيه عن جدة عن على رضى الله عنهم انه المرالذى يصلى بالناس صلولة القيام فى شهر رمضان ان يصلى بهم عشرين ركعة يسلم فى كل ركعتيس ويراوح مابين كل اربع ركعات فير جع ذوالحاجة ويتوضأ الرجل وان يوتربهم من آخر الليل حين الانصراف (مندالامام زيرس ١٩)

لیعنی حضرت علی رات کے وقت لوگول کو ہیں رکعات پڑھائے۔ ہر دو رکعت پرسلام پھیرے اور ہر چار رکعتوں کے درمیان ترویجہ (تھوڑی دیر آ رام) کرے تا کہ حاجت مند حاجت پوری کرکے اور وضو کرنے والا وضوء کرکے واپس آسکے اور ونزکی نماز بعد ہیں پڑھائے جب وہ (فارغ ہو

ويكر صحابه كرام ضيَّاتَتُمُ كأعمل:

حضرت عمر وللفيئ اور حضرت على والنيخ كالبيخ البيخ دور مين بيس تراوح كو

ورول التراآن فني شهر وصفيان المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة الم مرق ح کرنا اوراس وفت موجود تمام صحابه کرام شکانتیج کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے كهتمام صحابه بنتأتين كااس بات براتفاق بوكياتها ـ تا ہم بعض صحابہ کرام دی گفتی ہے انفراد انجی بیس تر اوت کے منقول ہیں۔ عبدالعزيز بن رفع بيان كرتے ہيں: كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين د كعة ويوتر بثلاث (مصنف ابن الى شيبه ج ٢ص ١٨٥، آثار السنن ص ٢٥٣) حضرت ابی بن کعب دلی تنهٔ مدینه منوره میں لوگوں کوبیس رکعت تر اوت کے اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابن الى مليكه وللنفط بهي بيس ركعت بره هايا كرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبه ج ۲ ص ۲۸۵) محربن كعب قرظى كابيان ہے: كأن الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين اركعة المنالزر (قيام الكيل ص ا ٩)-لوگ زمانه فاروقی میں رمضان میں ہیں رکعت تر اور کی پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللدبن مسعود وللنيئ ببس تراوح يرمات يتصه (قيام الكيل ص ١٩،عدة القارى ج ١١ص ١٢١) حضرت سائب بن يزيد والنيز بيس ركعات يرصق \_ (معرفة اسنن والآثارج مهم ١٨٨، كنز العمال ج٨ص ٢١، شرح المهدب اجهم مراس)

وروكالقرآ لناطش ملتهو وصطعلن ا تا بعین و دیگرصالحین کی تر او یج: چندحواله جات ملاحظه مون! ٠٠٠٠٠ حضرت شتر بن شکل جو حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے،رمضان المبارك ميں كى جماعت كرائے اور بيں شتر ركعت اور تين وتر يڑھاتے۔ (السنن الكبرى ج٢ص ٢٩٦، مصنف ابن الي ج٢ص ٢٨٥) امام بيهم لكصة بن. وفی ذلك قولا۔ بيروايت مضبوط ہے۔ (سنن كبرى بيهقى جهص ١٩٩٧): حضرت الوالبخترى ما ينج ترويح لعنى بيس تراوت يرهات\_ (مصنف ابن الى شيبه ج ٢ص ٢٨٥) حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں : میں نے لوگوں (صحابہ و تابعین ) کو بیس تراوی اور تین وتر پڑھتے پایا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج اس ۲۸۵، میل الاوطارج ١٩ص ٥٥، فتح الباري جهن ١٠٠) بیروایت قاضی شوکانی نے نیل الاوطارج ۳س ۵۵ پر بھی لکھی ہے۔ حضرت سویدبن غفله پانچ ترویح لینی بیس رکعت تر اوت مماز ادا کرتے۔ (سنن كبري ج ٢ص ٢٩٧، الكني للبخاري ج اص ٢٨) حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے (مدینه منورہ میں) لوگوں کوچھتیں رکعات (۲۰ تراوح ۱۲ اصافی نوافل طواف کعبہ کے بدیلے میں )اور تین وتر پڑھتے دیکھا ہے۔ (قیام اللیل ۹۲ میروایت تخفهٔ الاحوذی ج۲ص۲۷ بر بھی ہے، فتح الباری

ورولالترآ لنعنى شهو وصطعان (roama) ن ..... على بن ربيعه بهى لوكون كويا في ترويح لين بين تراوت كير هات -(مصنف ابن ابی شیبه ج ۲س ۲۸۵) ے..... جناب حارث بھی رمضان کی راتوں میں امامت کراتے اور بیس رکعات اردهات\_( مصنف ابن الى شيبرج ٢٥٥) سعيدبن ابوالحن ،عبدالرحمان بن ابوبكره اورعمران العبد جيسے تابعين بھي ہيں تراوت كريشة \_ (عدة القارى ج الص ١٢٤، قيام الليل ٩٢) حضرت عمر بن عبدالعزیز اورا بان بن عثان کے زمانے میں بھی لوگ چھتیں ركعات (۱۰ تراوت + سولهاضا في نوافل) يرصقيه (مصنف ابن اني شيبه ج٢ص٢٨) اس بات کو قاضی شو کانی نے بھی بیان کیا ہے۔ (نیل الاوطارج ساص ۵۷) حضرت عمر بن العزيز في بحى لوكول كواسى بات كالحكم ديا تفا۔ (قيام الليل ص٩٤، فتخ الباري جهص ٢٠٠) هنرت سفیان توری اور عبدالله بن میارک بیس رکعت کے قائل ہتھ۔ (ترندی جاص۹۹) امام شافعی فرماتے ہیں: مکہ میں تنیس رکعات (بیس تراوت کا در تین وتر) ایر صفر بیں۔ (فتح الباری جہم میں ۲۰۰۱) حضرت ابراہیم مختی بھی ہیں کے قائل تھے۔ ( کتاب الآ ٹارس اس) انام الوطنيفية امام شافعي اورامام احمد بيس ركعات اورامام ما لك (سولداضا في

وروس الترآن من شهر و معنان من المحدد المده في اختلاف الوافل شامل كرك ) جهتيس ركعات كوتائل بين الم حظه بهو! (رحمة الامة في اختلاف الائمر سملا ميزان الكبراي حاص ١٩٩١، بداية المجتهد حاص ١٩٩١، فقاوئ قاضى خان حاص ١١١، ترفدي حاص ١٩٩١، خضراع زني ص ٢١، المغنى لا بن قد امه ج ٢ص ١٩٨، نيل الاوطار جسم مده للشوكاني )

الاوطار جسم مده للشوكاني )

المام طحاوي عليه الرحمه لكهته بين :

امام طحاوي عليه الرحمه لكهته بين :

امام طحاوي عليه الرحمه لكهة بين :

امام طحاوي عليه الرحمة لكهة بين .

وكعت براحة تقاورا ما ما لك في وترسميت انتاليس ركعت كاقول كيا بهاوترسميت المحتين ركعت براحة تقاورا ما ما لك في وترسميت انتاليس ركعت كاقول كيا بهاوترسميت المحتين ركعت كالوركها: كمديقد ي امر به جس برلوگ بميشه سة قائم بين \_

ا الله علامه ابن بطال لكصة بين:

اس کوسنت کہتے ہیں۔مہاجرین وانصار کے درمیان یہی طے پایا بمسی منکر کوبھی اسکا انکار نهیں ہوسکتا۔ ( فتاوی ج۵ص ۲۸۰ دوسرانسخہ ج۳۲ص۱۱۱، جدید ) · بیں رکعات ادا کرنا افضل ہے، بیہ وہ طریقہ ہے جس پر اکثر مسلمان قائم ایس\_(جهس ۱۲۱) قارئین اندازہ لگا ئیں کہیں تراوت کا انکار کرے مشرکون بنتا ہے؟ و نورالحن بھویالوی نے لکھا ہے: بیس رکعت تراویج کو بدعت کہنا اچھانہیں ہے۔(عرف الجادی ص۸۸) و تواب صدیق نے کہاہے کہ تراوت کی زیادہ رکعات پڑھنے والا بھی سنت پر عمل كرتاب\_ (بداية السائل ص١٣٨) مزیدلکھاہے: بیں رکعت تر اوت کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ ہیں۔ (بدورالاهليص٨٢) مزید کہا ہے: پیس رکعت حضرت عمر نے پڑھائی، اسکاعامل سنت پر عمل کرتا ہے۔(بدایۃ السائلص ۱۲۸) داؤدظامرى بيس راوح يمل كرتے تھے۔ (بدلية الجيندج اص ١٩١) ابوب صابرنے لکھاہے بیانو سیجے ہے کہیں رکعت میں آٹھ شامل ہیں۔ (شخفیق تراویخص۱۰۰) ناصرالدین البانی اورصادق خلیل فیصل آبادی نے بھی صحابہ کی بیس تر اوت کے کو تليم كياب- ( نمازتراوت صسار وامترجم ) تناءاللدامرتسري نے کہاہے كہ بيں تراوح كوخلاف سنت كہنا احصانبيں كيونكه

ورول الترآن فني شهر ومنسان ١٩٩٨ ١٩٩٨ ١٩٩٨ ١٩٩٤ مكم معظمه مين بهي بين ركعت يرهي جاتي بين \_ (المحديث امرتسر ٢٥، وممبر ١٩٣١ع) ۔۔۔۔ زبیرعلی زئی نے بھی اہل حرمین کے بیس تر اوت کیڑھنے کی تائید کی ہے۔ ملاحظہ لا ہو!امین اوکا ٹروی کا تعاقب ص۳۵\_ العابتائ كدان كادين سياس "بع؟جو يحههوايا بهوه سياست بربني بع؟ @ ..... عبدالله رویزی نے لکھاہے: ( ہیں تر اوت کیر ) تا بعین بلکہ صحابہ کے اور بھی کئی 🖥 إ أثار (روايات) ميس (فأوي المحديث جاس ٢٦٣) الى ..... قاضى شوكانى نے لكھا ہے: حضرت عطابن الى رباح كہتے ہيں ميں نے لوگوں ال(صحابه وتابعين) كوبين ركعات يرصفه يايار (ميل الأطارج المسماع) @ ..... محمطی صابونی نے مستقل کتاب کھی ہے: "الهدى النوى الشيخ في صلوة التراويج" صابونی نے اپنی کتاب "التحذير من مخضرات الصابونی فی النفير"ج اص ١١ ير الجمي بيں ركعت تراوح كاذ كركيا۔۔۔ محمد بن اساعیل انصاری نے بھی ہیں تر اور کے پر درج ذیل مستقل کتاب لکھی ہے دنصیح حدیث صلوق التروات محترین رکعتہ '۔ مبی*ں پراجھاع ام*ت: بين تراوح يراجماع بونے كے متعلق چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ علامه کاسانی نے لکھاہے

درولالترآن عنى مشهو وصفعان يكون اجماعًا منهم على ذلك (بدائع الصنائع ج اص ٢٨٨) ال برصحابه كرام رنى تنتخ كااجماع بموكيايي ملاعلی قاری لکھتے ہیں: اجمع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة (مرقاة جهر سرم ۱۹۱) صحابه کابیس تراوت پراجماع ہے۔ نیز شرح النقابیج ۲س ۲۲۱ پر بھی یمی لکھاہے امام عینی نے قرمایا: وهو الصحیح عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابة \_ (عدة القارى ح الص ١٢٤) حضرت الى دلائن سيبس بى يحيح ميں اور اس ميں صحابہ كا اختلاف نہيں للك اجماع)ہے المام أووى في العلماء صلولة التراويح سنة باتفاق العلماء وهي عشرون ركعة \_ (الاذكارس ٨٣) تراوی کی بیں رکعت ہونے برصحابہ کا اجماع ثابت ہے (عزیزی ص۲۵۲) علماء کااتفاق ہے کہ تراوتے ہیں رکعت مسنون ہیں۔ این قدامہ: بیس زاوت کی مل اجماع کی مثل ہے۔ (المغنی جاس ۱۹۸) شارح بخاری امام قسطلانی نے بھی بہی مضمون لکھا ہے۔ (ارشادالسارى جسم ١٥٥)

## Marfat.com

شارح احیاءالعلوم علامیز بریدی نے بھی لکھا ہے۔

وروك الترآك عنى مشهو وصعصات (اتحاف السادة المتقين جساص ٢٠٠) امام ترندی فرماتے میں کہ اکثر علماء ہیں تراوت کو ہی اپناتے ہیں۔ (ترزری جاص ۹۹) ابن تیمیہ نے لکھاہے: صحابہ کرام ری انٹی کے درمیان بیس تراوی ہی طے پائی، اکثرعلماءنے اس کوسنت کہاہے۔ (فاؤی جسم سام ۱۱۲) انوٹ: نواب صدیق نے بھی شلیم کیا ہے کہ ریتعداد (بیں رکعت) جوحضرت عمر کے زمانه میں تھی اجماع کی مثل ہے (عون الباری جس سے ۲۰۰۷) ا كابرين وهابيه كا آتھ ركعت تراوت كے سے انكار: وہابی حضرات حدیث عائشہ خانتہ التہ اللہ کے حوالے سے تراوی کو آٹھ قرار دیتے انہیں تھکتے ، جبکہ ان کے اکابر نے اس حقیقت کی قلعی کھول دی ہے کہ رسول الله منا لیکی کی سے آٹھر اورج منقول نہیں ہیں، چندحوالہ جانت درج ذیل ہیں۔ نواب صدیق حسن نے لکھاہے: نماز تراوح سنت ہے کیونکہ آپ نے پڑھی ا بساليك صحيح مرفوع روايات ميں تعداد ثابت نبيں۔(الانتقادالرجيع شا٢) سے ثابت نہیں۔ (نیل الارطارج ۱۹۸۳) 🕾 ..... نواب وحیدالزمال نے کہا: تر اور کے کی تعدا در کعات مقرر نہیں ہے۔ ( كنزالحقائق ص ٣٠) ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ لِلْمُعَامِدِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مَا زَرْ اوْ تَكَ كَيْكُ كُولَى تَعْدَادِ مَقْرَرُ مِينَ

وروك القرآك عنى مشهو وصطعان (احیاءالعلوم ج اص۲۳۲، دوسرانسخه ج اص۱۸۰) ابن قدامه: بیس تراویج سنت مو کده بیں۔(المغنی ج ۲ص ۱۹۲) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: تراوی کی تعداد بیس رکعات ہے۔ (جية الله البالغيس ١٨ حصر) صاحب مقنع: تراوح بإجماعت بين ركعت بين \_ (مقنع جاص١٨٢) ابن إدريس منبلي: رمضان ميں بيس ركعات ہيں۔ ( كشف القناع ص٢٥٦) غنية الطالبين ص ١٦حصه الرب كه ياني ترويحوں كے ساتھ تراوت ميس ركعت شیخ عبدالحق محدث دهلوی: صحابه و تا بعین سے بیس رکعات تر او یکی بی مشہور المهوئين (ما ثبت بالسنص٣٦٣) عبدالحی لکھنوی: تراویج بیس رکعت ہیں۔ (شَحَفَة الأخبارص ٢٠٩،عمدة الرعابيص ١٤٥٥، فمآلا ي حصنه أول ٢٠٠) ال ..... نواب صديق في المطاهم كه جمع از اهل علم ايس نماز بيست ركعت قرار داده اندر بدورالاحليس٨٢) لیعنی اہل علم کی ایک جماعت ( کثیر تعداد) نے نماز تراوی کی بیس رکعات قراردی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں احب الی عشرون۔ ليني مجھے بيس تراوت كزيادہ پسنديدہ بيں ( قيام رمضان للمر وزى ص ٢١، مختصر المرنى ص الأكتاب الامص)

بالمدینة واکثر اهل العلم علی ماروی عن علی و عمر وغیر هما من اصحاب النبئ النبئ عشرین رکعة وهو قول سفیان الثوری وابن المبارك و الشافعی وقال الشافعی وهكذا ادر كت ببلدنا بمكة یصلون عشرین رکعة وقال احمد روی فی هذا الوان لم یقض فیه شی وقال اسحق بل نختار احدی واربعین رکعة علی ماروی عن ابی بن كعب - (ترمذی ی اص ۹۹)

علاء کا نماز تراوت کے (کی تعداد) میں اختلاف ہے، بعض وترسمیت اکتالیس رکعات کے قائل ہیں، اور بیاال مدینہ کا قول ہے، ان کے نز دیک مدینہ منورہ میں اسی پر عمل ہے اور اکثر اہل علم حضرت علی، حضرت عمرا ور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی روایات کی بناء پر ہیں تراوت کے قائل ہیں: یہی سفیان توری، ابن مبارک اور شافعی کا قال مہ

قول ہے۔

امام شافعی نے کہا کہ میں نے اپنے شہر ( مکہ ) میں لوگوں کو بیس تراوت ہی پڑھتے پایا ہے اور امام احمد نے کہا کہ اس میں مختلف چیزیں مروی ہیں ،الہذا انہوں نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اسحاق نے کہا ہے: بلکہ ہم اکتالیس رکعات کو پہند کرتے ہیں اس روایت کے مطابق جوحضرت الی بن کعب رٹی انٹیز سے مروی ہے۔

#### كتب شيعه يعراوح كاثبوت:

شیعہ حضرات حضرت عمر رہائیؤ کی دشنی میں تراوت کے کاانکار کردیتے ہیں کیا گئی ہیں۔ ہم ان کی کتب ہے اس کا ثبوت چیش کررہے ہیں: حضرت علی المرتضی دلیانیؤ ، حضرت عثمان غنی ولیانیؤ کے دورخلافت میں گھر ہے۔



# آ کھر اوج کے دلال کا تجزیہ

جمہورعلاء حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس بات پرمتفق ہیں کہ انکہ اربعہ میں سے کوئی بھی بیس رکعت تر اور کے سے کم کا قائل و فاعل نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو!

المغنى لابن قدامه حنبلى جاهه، شرح المهذّب جهم ٣٠٠، المنعنى لابن قدامه حنبلى جاهم ١٣٥٠، شرح المهذّب جهم ٣٠٠، المنووى شافعى، المبسوط ج٢٠٠، للسرخى حنفى، بداية المجتهدة ٢٠٠٠ المنووى شافعى، المبسوط ج٢٠٠، المرادي جام ٩٩ شافعى -

#### وهابيون كااعتراف:

اس حقیقت کا اعتراف وها بی حضرات کوچھی ہے چنانچہ:.....

۔۔۔۔ ان کے مجہز العصر عبد اللہ روپڑی نے دوٹوک لکھا ہے: ''پی جمھور کاعمل ہیں ہے۔ یرے'۔ (فناوی اہل حدیث ج اص ۲۲۴)

ا مزيدلكها ي:

(بیس تراوح کیر) تابعین بلکه صحابه کے اور بھی کئی آثار ہیں۔ (ج اس ۲۶۳)

..... مولوى غلام رسول قلعوى في الكهاب:

"بيست وسه ركعت مذهب جمهور است" (رساله تراويح)

تیس رکعت (۲۰ تر اوت کا در تین وتر )جمہور کا مذہب ہے۔

.... عطاء الله حنيف غير مقلد في الميم كياب كه عام كتابول مين شهرت ب كه امام

ما لک، امام شافعی، امام احمد تینوں امام اور ان کے تبعین بیں رکعت (مسنون) کے قالل

بين (مامنامه محدث لا بهورص ۲۲ ، نومبر ۲۰۰۲ ء)

ه اورزیاده تر آثار (معمولات صحابه) بیس تراوی کے متعلق ہی ہیں۔جس کا

وھابیدکوبھی اعتراف ہے۔مثلاً وہائی مسلک کے متندتر جمان مفت روزہ الاعضام لاہور ۸نومبر ۲۰۰۲ء میں ہے:

"دىيھىك ہےكەزىادە آ ناربىس ركعت كے متعلق ہى بين"

اللہ وی بیوں کے ماہنامہ محدث لاہور میں ہے: سعودی عرب کے انکہ جرمین شریفین کے متعلق یہ بات ہرایک کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں دوامام تراوی پڑھاتے ہیں ایک دی پڑھا تا ہے اور وہ بھی دی رکعات تراوی پڑھا تا ہے۔ اور وہ بھی دی رکعات تراوی پڑھا تا ہے۔ (محدث لاہور ۲۰۰۳ متبر ۲۰۰۷ء)

مزید حضرت عمر دلیانید دوسرے صحابہ کرام رضی الله عنهم اور ائمیہ، فقیهاء محدثین سے بھی بیس رکعت تراوح ہی منقول ہیں۔

## أخرر اوت كى تاريخ:

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء یہ بنایا جائے کہ (چیٹم بددور)، آٹھ تراوت کی تاریخ ولا دت کیا ہے اوراس کی جنم بھوی کؤی ہے؟ اوراس کی حقیقت کو وھا بیہ ہے معتبر بزرگ مولوی غلام رسول قلعوی کے قلم سے ہی بے نقاب ہوتا دیکھیں۔ ان کا فتو کی ملاحظہ ہو! اس فتو کی کا شان نزول یہ ہے کہ انگریزی حکومت سے وھالی ند جب کو "المحدیث" کے نام سے الاٹ کرانے والے جم حسین بٹالوی وھائی نے جب پہلی بار "المحدیث" کے نام سے الاٹ کرانے والے جم حسین بٹالوی وھائی نے جب پہلی بار آٹھ دکھیت تراوت کا فتوی دیا تو وھا بیوں سے شخ الکل نذر حسین دھلوی کے شاگر درشید

مقام اينااينا

يبندايى ايني

(الانتقادالرجيع ص ٢١)

تراوی کی تعدا در کعات ، تیج مرفوع روایات میں نہیں ہے۔ نواب وحيد الزمال حيدرآبادي في الكهاي:

ولا يتعين لصلواة ليالي رمضان يعنى التروايح عدد معين (نزل الأبرارج اص١٢١)

لینی رمضان کی راتوں میں برصی جانے والی نماز تر اوت کی کوئی تعداد معین

نہیں۔

﴾- نواب نورالحن بن صديق حسن بحويالي نے لکھاہے:

وبالجمله عدديے معين دار مرفوع نيا مده۔

(عرف الجادي ص١٨)

سن بھی مرفوع حدیث میں (رسول الله طالیّی اسے) تراوی کی کوئی تعداد

مقرر نہیں ہے۔

دوسرادعوی:

ان كادوسرادعوى ہے كەتراوت بين ركعت سنت بين پينانچه

مولوی غلام رسول قلعوی نے لکھاہے:

لهٰـذا روایـت چـنـد از ثـقـات نقل کرده میشهودکـه

سنت آنحضرت صلى الله عليه وسلم ادا ميشود وسنت

خلفاء راشدین نیز مع زیادت اجر (رمالهُ رّاورٌ)

لیمیٰ چنانچہ (بیس تراوت) پر تفتہ حضرات سے چندروایات نقل کی جاتی ہیں کہ

ال طرح حضورا كرم كالنيام كاسنت بهي ادا هوجاتي ہے اور خلفاء راشدين كى سنت بھي ، اور

اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔

اس کے بعد انہوں نے بیس تر اوت کرروایات لکھی ہیں اور انہیں خلاف سنت

كمني والكوعالى اورشرمرغ كى جيال جلنے والا قرار ديا۔

مزیدلکھاہے:..... کەحفىزات صحابہ کرام، تابعین، ائمہار بعداورمسلمانوں کی

إبرى جماعت كأعمل حضرت فاروق اعظم طالتنؤ كے دورے لے كراس وفت تك مشرق و مغرب میں (تین ورزسمیت) تمیس رکھتیں پڑھنا ہے۔ ابوالبركات احمدنے ماناہے كەسحابەكرام ئىڭ ئىنزىنے بىس تراوت كىرىھى ہیں۔ (فآوی بر کا شیر۸) نوت: ال معلقه چند حواله جات گذر تھے ہیں۔ ﴿ مولوی غلام رسول نے مزید لکھا ہے: اتنے وچہ ماہ رمضان دے ۲۰ نال دسال سلامال دے پیچھے عشاء دے اے وز دے۔ ( بکی روٹی ص٢٧) ليحى تراوح رمضان عشاء كے بعداور وترسے بہلے دس سلاموں كے ساتھ ہيں رکعت ہیں۔ ا مزيدلكها بكد: أتمور اوت يرصف واليست كوبد لتي بي (رساله) نواب صديق حسن نے لکھاہے: (مداية السائل ص ١٣٨) زیادہ (بیس) تر اور کی پر صنے والا بھی سنت برحمل کرتا ہے۔ الله البصديق في مزيد لكهاب: اورجو کام اصل اس کی بامثل اس کے شیر بعت سے ثابت ہے گووہ کام بعینہ أل حضرت ملافية كم كرمان ميں نه بهوا بوروه بدعت نبيس حكماسنت ميں داخل ہے،

درول الترآن منى شهر رمينان همي المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة المحكالة إ جيسے ٢٠ ركعت تر اور كى جماعت (غية الصبى في ترجمة اربعين من احاديث الني مَنْ اللَّهِ عَلَيْدُ مِنْ تىسرادغوى: تبسرادعوی بیے کہ تراوت کا تھے دکھت ہیں۔ الله عبداللدرويرى في الكهاه: تراوت اصل میں آٹھ ہی ہیں۔ (فاؤی اہلحدیثِ جاس ٢٢٣) چونکہ بیہ وھا بیوں کا عام دعویٰ ہے، جس پر مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں تا ہم تحقیقی دستاویز کی در تنگی کے پیش نظران کے معتبر فالوی کا حوالہ پیش کر دیا گیاہے۔ تراوح گیاره رکعت ہیں۔ زبیرعلی زئی نے لکھاہے: تسكياره ركعات سنت رسول ملافياته سنت خلفائ راشدين اور سنت صحابه این انتخاب به سه او کاروی کا تعاقب س 83) تناءاللدامرتسري في لكهاب: اللحديث كامذبب ہے كەرمضان كے مہينے ميں آٹھوركعت مع وتر گيارہ ركعت تراوی سنت ہیں۔(اہلحدیث کاندہیں ۹۰) يا نجوال دعوى -بي*ن ركعات بطورتفل جائز بين*. زبیر علی زئی نے لکھاہے:

درولالترآن عنى مشهر وصطبيان اگر کوئی شخص بطور تفل ہیں یا جالیس وغیرہ پڑھتا ہے تو کوئی شخص بھی اسے بَدعت نبیں کہ سکتا۔ (امین او کاڑوی کا تعاقب ۳۵) اگر بدعت نہیں تو سنت ہونی جا میئے ، کیونکہ بدعت کی ضدسنت یا کم از کم جواز بو ضرور نكلتا ہے۔ الثدامرتسری نے لکھاہے: بیں رکعتیں درصورت نبوت کے مستحب ہیں ، کیونکہ صحابہ نے پڑھی ہیں۔ (اہلحدیث کاندہب ص ۹۸، فناوی ثنائیدج اص ۵۸۲) خدا کرے کہ دما ہیوں کو بھی صحابہ دین انتخ کے اس عمل کو اپنانے کی تو فیق مل جائے ۔ صادق سيالكونى في تكلها ب زائدركعات مستحب اورنفل مول كي\_(صلوٰ ة الرسول ٣٨٥،٣٨٣) عبراللدرويري ني كهاي: (ہم) بیزاران سے ہوں کے جوہیں کوسنت مجھ کریڑھتے ہیں۔ (فأوى المحديث جاص ٢٤٣) کینی ہیں تراور کے کوسنت سمجھ کرنہیں بلکہ نفل کے طور پر بیڑھنے والول سے ارويرى صاحب كے بقول وها بيوں كوكوئى بےزارى نہيں۔ بیالگ بات ہے کہ مفیوں سے خواہ مخواہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جھٹاد عوی: بی*ں تر اوت کی بدعت ہیں۔* 

اخبار المحديث امرتسر ميں اسے بدعت قرار دیا گیاہے۔ملاحظہ ہو! الخبارا المحديث الاجنوري وساواا ورسادتمبر ١٩١٨ و ناصرالدین البانی نے بھی گیارہ سے زیادہ کو بدعت قرار دیا ہے۔ (نمازتراوت مترجم ١٨٧) اسا توان دعوي: بی*ں تراوت خلاف سنت یعنی بدعت نہیں*۔ امام الومابية واب صديق حسن بھويالي نے لکھا ہے: امىاآنىكى ازاهىل عىلم اين نماز بست ركعت فرار داده ایں معنی صادق است که انه صلوۃ وانه نی رمضان بس حکم مبتدع چه معنی ـ (برورالاهله۸) لعنیٰ علماء کی جماعت نے تراوی ہیں رکعت قرار دی ہیں، انہیں بدعت فراردسينه كاليامطلب؟ تناءاللدامرتسري نے لکھاہے: بيس ركعت تراوح يزهن والول كوخلاف سنت كهنا اجهانهيس اليسے امور ميں اختلاف حرام ہے۔ (اخبار المحدیث امرتسرص ۲۵،۱۳ دیمبر ۱۹۳۱ء) لينى است بدعت كهناغلطي اورجهالت، جبكه أسميس اختلاف كرناحرام ب، اب إبوليئے!وهاني حضرات اختلاف كركے حرام ميں كيوں يرصح ہيں۔ ناصرالدين الباني نے لکھا ہے کہ

**多是**多例如是 درون القرآ ك **عنى شهير وصنصلن** " آٹھ نہ پڑھنے والا گراہ ہیں ہے '۔ (نماز تراوی مترجم ۵۳) مزيدلكها ہے كه: آتھ نه يڑھنے والا بدعتي نہيں (ص ٥١) صادق خلیل فیصل آبادنے اس کی تائید کی ہے۔ آتھواں دعویٰ: ۲۰ سے روکنا گناہ ہے۔ (فآوی ثنائیدج اص ۵۸۷) عوام الناس كوورغلانے كيلئے وهابيوں كابيمعمول بن چكاہے كہوہ بير كہتے ہيں تفكتے بهارا ند بہب صرف اور صرف قرآن وحدیث ہے۔ فقد تو اختلاف اور تضاد کا مجموعہ ہے۔اس کیےاسے خیر ہاد کہہ دیجئیے!اب ہم یو چھنا چاہتے ہیں کہ صرف قرآن وحدیث

کومانے والوں کا بیا بی مسئلہ پراس قدر شدید تضاد، تعارض اور اختلاف کیوں ہے؟ الل فقد كا اختلاف توكسي بھي مسئلہ كے متعلق نصوص كے مختلف ہونے كى وجه ہے ہی ہوتا ہے۔ جو کہ وھابیوں کو کسی صورت برداشت نہیں۔ بتایئے! ان کا بیشدید اختلاف اورتضاد کیوں ہے؟ ہم ان کے سموقف کے متعلق خیال کریں کہ وہ قرآن

وحدیث سے ماخوذ ہے اور کس دعویٰ کوقر آن وسنت کے خلاف قرار دیں۔

ویسے وھابیوں بخبر بوں ، غیر مقلدوں کے ہاں مسائل میں اس طرح کا معامله اور جھکڑا کوئی انہونی چیز نہیں ان کے متضاد اور متعارض ندہب کی تفصیلات کیلئے راقم الحروف كى كتاب وهابيول كامتضاد مذبب ويصط

چونکه عام طور پروهانی ، آمھر اور کے ، کی ہی رمث لگاتے ہیں اس لیے سطور ذیل

میں ان کے پیش کردہ دلائل کا تحقیق تجزیہ سپر دقلم کیا جاتا ہے۔

إلى وليل ،حديث عائشه رضي المناه

دری مسئلہ وھابیوں کی سب سے پہلی دلیل حدیث و مل ہے: حضرت عاکشہ ظالم اللہ السلمہ بن عبدالرحمٰن نے سوال کیا:

كيف كانت صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان

فقالت ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على احلى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثمر يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن

وطولهن ثمر يصلى ثلاثاً قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر

والله المائشة الله عيني تنامان ولا ينام قلبي

(بخارى جاص٢٩٩ واللفظ له مسلم جاص٢٥٢)

ترجمہ: رسول الله مطالی المراک میں نماز کیسی تھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آنخضرت کالٹیکی ارمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ چار رکعت پڑھتے ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو، پھر چار رکعت پڑھتے ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو، پھر چار رکعت پڑھتے ان کے حسن وطول کے متعلق نہ پوچھو، پھر تین وتر پڑھتے آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ وتر پڑھتے سے پہلے سوجاتے ہیں فرمایا (ہاں) میری آئکھیں سوجاتی ہیں فرمایا (ہاں) میری آئکھیں سوجاتی ہیں اور دل جا گیا ہے۔

اس صدیت سے وصابیوں کا نارواسلوک:

جوتکہ وہابیوں کے باس اپنے موقف برکوئی بھی سیح مصرتے، غیرممل مرفوع

ورول التراك عنى شهر ومضان المجالية المجالية المجالية المجالة (363%) روایت نہیں ہے اس لیے وہ عوام کو دھوکہ دینے کیلئے بخاری شریف کی اس روایت کا نام ك ديية بي اور جب ان سے اس حديث سے اينا دعوى ثابت نہيں ہو يا تا تو پھر حدیث پاک کے ساتھ نارواسلوک شروع کردیتے ہیں، تحریف اور کتر بیونت کر کے روایت کا حلیہ بگاڑتے ہیں اور اپنے اکابر کے ورثہ کو قائم رکھتے ہیں۔ چنانچے ملاحظہ ہو۔! وہائی شاطرین نے اس صدیث 'کو احساٰی عشدمة رکعة۔ تک لکھ کر أسيح والحديث كالفظ لكه ديا ادرعوام الناس ي حديث كابقيه مضمون اوجهل كرديا \_ اور مقصد صرف مینها کداگر کوئی اس براعتراض کرے توجوابا کہددیا جائے کہ ہم نے آخر میں 'الحدیث' لکھ کراسکے بقیہ ضمون کی طرف اشارہ کردیا ہے اورعوام الناس سے اسے چھپار کھنے کی دجہ ہے ہمارا اُلوجھی سیدھا ہوجائے گا۔ الله الله الوكول كاجهال بس حطيه وبال وه تمام اشارات و كنايات بهي مثا دية البیل جن سے حدیث باک کے ناممل ہونے کامعمولی سابھی گمان ہوسکے۔ کیونکہ ان کی مرمکن میں کوشش ہے کہ ' حدیث بخاری' کا مکمل مضمون عوام الناس کے سامنے کسی صورت بھی پیش نہ ہو۔ ورنہ دھا بیت کا بھا نڈان جورا ہے کے بھوٹ جائے گا۔ملاحظہ عبدالله غازيپوري نے .... ركعات التراوی مع اضافات وضميم الير مبشرر بانی نے .....مقالات ربانیس۲۲۱ پر دا و دارشدنے .... دین الباطل جلداول ص ۱۸ مر عبدالغفورا برى .... في تخفه رمضان ص ١٢ بر عديث بالاكوادهورالكه كر<sup>د و</sup>الحديث وال كريا في مضمون كوچهياديا ہے۔

ورول الترآن عني شهر رمضان ١٩٥٤ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٩٥٤

اور زبیرعلی زئی نے امین اوکاڑوی کا تعاقب ص۲۷اور حدیۃ اسلمین ص ۲۷، ''برالخ'' لکھ کر بقیہ حصہ حذف کر دیا اورعوام الناس کو دھوکہ دیتے ہوئے حدیث

إياك مين كتربيونت تحريف اورنار واسلوك كاار تكاب كيا جبكه .....

الله الله الله المرسري نے .... اہلحدیث کا فرہب ص ۲۸ پر

صادق سیالکوئی نے .... صلوٰۃ الرسول ص ۲۸۱ پر

الله عطاء الله عنیف نے ..... ماہنامہ محدّث لا ہور ص۲۲، نومبر المبعث پر (مطبوعہ

مضمون میں ) حدیث مٰدکور نامکمل کھی۔

اورالخ،الحدیث اورالی آخرہ وغیرہ میں سے کوئی اشارہ نہ دے کرمسلمانوں سے بیدھوکہ کیا ہے کہ بیدروایت مکمل ہے۔ جس میں صرف گیارہ رکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔اگر بیلوگ اس حدیث کا پورامضمون لکھ دیتے تو حقیقت بے نقاب ہوجاتی۔ اس حدیث کا پورامضمون لکھ دیتے تو حقیقت بے نقاب ہوجاتی۔ ایسااراد ہ کیا گیا ہے، کیونکہ بیطریقہ مقید مطلب ہے۔

بیر صدیت و ها بیول کے خلاف ہے:

چونکہ بیر وایت وھا بیول کے خلاف ہے اور انہوں نے خود بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔اس لیے ان کے جھوٹے فرہب کی عافیت اور بیچا واس صورت میں ہے کہ وہ جدیث کا اگلامضمون چھپالیں ..... ورنہ ان کا مکروہ چہرہ ہرکوئی و کھٹے لے گا۔ تفصیل ورج ذیل ہے:

ال مديث ياك سے ظاہر ہوتا ہے كہ:

رسول التدخي في المرمضان اورغير رمضان يعنى بوراسال كياره ركعت تمازيز صفي

اگروهابیوں کی میمرکزی دلیل ہے اور وہ واقعۃ اس روایت کو ہانتے ہیں تو انہیں صرف ماہِ رمضان میں بی نہیں بلکہ سارا سال گیارہ تراوت کر بڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیکن وها بی الیانہیں کرتے وہ صرف رمضان میں تراوت کا اہتمام کرتے ہیں اور پورارسال بھی بھی میداعلان نہیں کرتے کہ حضرات فلال وقت نماز تراوت کا وا کی جائے گ جس میں مستورات کیلئے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے ایسے اعلانات میں مستورات کیلئے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے ایسے اعلانات میں مستورات کیلئے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے ایسے اعلانات میں میں میں بی ہوتے ہیں اور سال کا بقیہ حصد وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے میں

اس حدیث پاک میں ایک رات بھی باجماعت تر اوت کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ وہانی پورامہینہ باجماعت تر اوت کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ وہانی پورامہینہ باجماعت تر اوت کا داکرتے ہیں۔

اس روایت میں پوراسال تین وتر پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ وھالی صرف رمضان میں تین وتر پڑھتے ہیں اور باقی دنوں میں صرف ایک وتر پراکتفا کرتے ہیں۔

اس روایت میں آٹھ رکعات کو چار چار پڑھنے کا ثبوت ماتا ہے۔ جبکہ وہابیوں کے ہال دودو پڑھنے کا طریقہ مرتوب ہے۔

اس میں اس بات کا واضح شوت مل رہاہے کہ آپ ملائی آئے آئے رکعت پڑھ کرسو جائے ہے اور سوکر اٹھے تو چھر تین وتر پڑھے تھے۔

جبدو ہائی حضرات آٹھ رکعتوں کے ساتھ ہی تین وتر پڑھ لیتے ہیں اور جب سو جا کیں توعماماً ہر چیز بھلادیتے ہیں۔

معلوم بواكه وبابيول كااس حديث يصابنا موقف ثابت كرنا مراسر دهوكهاور

ورول الترآن عنى شهر وصفعان المحكية المحككة المحككة المحككة المحككة المحككة المحككة المحككة المحككة المحككة الم ا فریب ہے۔ ان کا حدیث پر ہر گڑعمل نہیں ہے۔ ہمارا وھابیوں کو بیٹنے ہے کہ اگر وہ ا خواہشات نفسانی کے بیروکارنہیں ہیں تواپناعمل حدیث بخاری کےمطابق بنالیں ورنہ ہیا ا حدیث پیش کر کے مسلمانوں سے گھناؤنا کھیل نے کلیں۔ إمبشرر بانی کی ایج کارد: و ہا بیوں کی عادت ہے کہ اہل سنت کے معمولات کو بدعت بنانے کیلئے کیفیت وانداز بربھی معترض ہوتے ہیں لیکن چونکہ وھابیوں کےایے معمولات بالحضوص نماز اتراوت کان کی مروجہ کیفیت وہیئت کیساتھ ثابت نہیں ،اس لیے مبشرر بانی نے بیلکھ مارا کہ ا مختلف مواقع بران ( تراوت کا کی کیفیت ادامختلف وارد ہوئی ہے اور بیہ بات کل نزاع ا ا تہیں ہے۔ (مقالات ص۱۲۱) البانى نو المالدين البانى نے لکھا ہے: ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ تراوت حسنن رواتب کی طرح ہیں لہٰذاان میں تغیروتبدل کرناشرعاً جائز جہیں۔ (نمازتراوت عص ۴۹مترجم) للبذاوها بيول كي نماز تراويح مين تبديلي غيرشرى موكى حضوررات كوكتني ركعتيس يرهضة؟ چونکه حضرت عا مُشه ولانتها کی حدیث مذکور میں حضور کی رات کی نماز میں گیا ہے ر کعتوں ( آٹھ اور تین) کا ذکر ہے اس لیے وہانی اس کی طرف لیکتے ہیں، انہیں اعلیہ ا حدیث کہلانے کے باوجود بیشعور نہیں رہتا کہ حضرت عائشہ رہائے ہا سے مروی ای بخار آیا اورمسلم شریف میں گیارہ رکعتوں کے علاوہ اور بھی تعداد بیان کی گئی ہے ....

ملاحظه بوا!

تيره رڪعتين:

حضرت عا ئشرصد يقه راين الله الماليان كرتى مين:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلث عشرة ركعة

ثم يصلي اذا سمع الندآء بالصبح ركعتين خفيفتين ـ ( بخاري ح اص ١٥٦)

رسول الله الله الله الله الله الله المات كو تيره ركعات يراها كرتے تھے، بھر آپ جب صبح كى

آداز سنتے تو دور کعتیں ہلکی پھلکی (فجر کی سنتیں) ادا فرماتے۔

..... حضرت عبداللد بن عباس دلي أن الشيئة السيروايت م

كأن صلوة النبي صلى الله عليه وسلم ثلث عشرة ركعة يعني

الليل ( بخاري ج اص١٥١)

يعنى نبى كريم مل النيام كى رات كى نماز تيره ركعات برشمل بوتى \_

نوث: المضمون كي روايات مسلم ج اص ٢٥، مند احدج ٢٥ س١٣٠٠، ١٥، ١٥،

سنن ابودا ؤد، ج اص ۱۲۰ مؤطا امام ما لک ص۱۰۰ ، ترندی ج اص ۵۹، قیام اللیل مرد سریم

مردزی ص ۸ پر بھی موجود ہیں۔

خودومانی حضرات کوبھی اس حقیقت کا اعتراف ہے۔ملاحظہ ہو!

تمازتراوت كيناصرالدين الباني ..... ترجمه صادق خليل ص ١٠٩٠٠

- رسول اكرم التينيم كي نماز .....اساعيل سلفي ص١٩\_

المسركعات التراوع المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المرا

#### ورول الترآن مني شهر رمينيان بهري التركي التر

- ے۔ مولوی غلام رسول قلعوی رسالہ تر اوت بحص ۴۸۸ ،مترجم ص ۹۸۸ ۔
  - 会 \_ عبدالرحمان مبار كيوري ..... تحفة الاحوذي ٢/٣ \_
- ابوالبركات احمد نے لکھاہے كما كثر روايات تيرہ ركعت كى ہیں۔

( فأوى بركاتيص ٩٣)

معلوم ہوا کہ آپ مالیٹیم فجر کی دوسنتوں کے علاوہ رات کو تیرہ رکعات بھی ادا

فرماتے تھے۔

یہاں وہابیوں کی اس بات کا بھی ردہوگیا کہ تیرہ رکعات میں دو فجر کی سنیں ہوتی تھیں،اصل گیارہ رکعات ہی ہیں ان کی یہ بات درست نہیں کیونکہ مذکوہ روایات میں دوٹوک موجود ہے کہ فجر کی اذان کے وقت آپ جو دور کعتیں پڑھتے وہ پہلی تیرہ رکعات کے علاوہ ہوتی تھیں۔

## گیاره رکعتیں:

اس كالمضمون شروع ميس گذر چكائے۔دوبارہ ملاحظه فرمائيں! حضرت عائشہ والغينا سے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے سوال كيا:

كيف كانت صلولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ماكان يزيد في رمضان ولا في غيرة على احلى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أثلاثاً قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتِد فقال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي -

رول الرّان في شهر رمضان ﴿ ١٩٥٥ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩ (بخارى ج اص ٢٦٩، واللفظ له، مسلم ج اص ٢٥١) ترجمه رسول الله مظالمية مل رمضان المبارك ميس نماز كيسي تقي و آب نے جواب دیا کہ آنخضرت ملائی مضان اور غیررمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ چار رکعت پڑھتے ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو، پھر جار رکعت پڑھتے ان کے حسن وطول کے متعلق نہ پوچھو پھر تین وتر پڑھتے آپ فر ماتی ہیں میں نے ا پوچھایارسول اللد! آب وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں فرمایا (ہاں) میری آتکھیں سو ا جاتی ہیں اور دل جا گتاہے حضرت عائشه ولينجنابيان كرتي بين: كأنت صلولة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات

کانت صلولة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر رکعات الخر (مسلم ج اص ۲۵۵)

لیمی رسول الله منظیم است کودس رکعات نماز برطیخے۔ اس مضمون کی روایت مسنداحمہ ج اس ۲۵ برجھی ہے۔

نوركعت

آپ ہی کی ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق میدوارد ہے۔ متعلق میدوارد ہے۔

تسع د کعات قائماً یوتر منهن. (مسلمج اس ۲۵۵) نورکعت کفرے بوکرجن بین ور بھی ہوتے۔

ا دران الترآن مني شهر رمينيان عملي المحلك عمليك عملي ( 370) نورکعت کی تائیدیج بخاری ج اص ۱۵۳، پرموجود ایک روایت سے بھی ہوتی الله الرحمة في المن عليه الرحمة في الماهمة الماسمة الله الماسمة الماسم في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام النبي صلى الله عليه وسلم تسع ركعات (نووى برمسلمج اص٢٥٣) ليعتى حضرت عائشه رضى الله عنها مسي سعيد بن مشام كى روايت ميں بھى نبى كريم ا سالینیم کی نما زنور کعات بیان ہوئی ہے۔ یمی بات مولوی غلام رسول قلعوی نے رسالہ تر اور مترجم ص ۲۸ پر نقل کی سات رکعت: امام نووی علیه الرحمته، قاضی عیاض علیه الرحمته کے حوالے سے ، حضرت عاکشه ارسی جہاستے ک کرنے ہیں: وعنها في البخاري أن صلواته صلى الله عليه وسلم بالليل سبح وتسع\_(نووی برمسلم جاص۲۵۳) لینی بخاری میں حضرت عاکشہ والنجا سے آب اللیام کی رات کی نماز سات اور نوا رکعت بھی مروی ہے۔ توٹ: الی روایت بخاری جام ۱۵۳ پر موجود ہے۔ قاضى عياض عليه الرحمة في حضرت عائشه سے بيروايت بھي بيان كى ہے كم

#### دون الرّان من شهر رمضان هم المناه المناهم المن

جب آپ بردهای کی حالت کو پینچ توسات رکعات پڑھتے۔ (نو وی ج اص۲۵۳) ا

ا مولوی غلام رسول قلعوی نے بھی بہی تکھاہے (رسالہ تراوی ص مهم، مترجم)

ه اورمز بدحفرت عائشه رضی الله عنها سے لکھا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو

سات رکعتیں پڑھتے تھے۔ (ص۵۲،۵۱)

واضى عياض مالكى كافيصله:

قاضی صاحب علیہ الرحمۃ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ کی رات کی نماز کے متعلق کھا ہے کہ وہ تیرہ، گیارہ، نو، اور سات رکعات پر مشتمل ہے اور آخر میں فرماتے ہیں:

ولا خلاف انه ليس في ذلك حدلايزاد عليه ولا ينقص منه وان صلوة

الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زادالاجر النز (نووي برمسلم ٢٥٣١)

اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول الله طلاقی رات کی نماز کی

رکعات کے متعلق کوئی حد (مخصوص تعداد) نہیں ، کہ جس میں کمی بیشی نہ ہوسکتی ہواور بے

شک بیرات کی نماز نیک کاموں میں ہے ایک نیک عمل ہے، اس میں جتنااضا فہ ہوگا اتنا

امام نووی کی تائید:

حضرت امام نو وی علیه لرحمة نے قاضی صاحب علیه الرحمة کی طویل عبارت کو این تا تعدید میں میں اللہ مالی تیا تا تعدید میں نقل کر کے ہمار ہے مؤقف پر مہر تقد این جبت کر دی ہے کہ رسول اللہ مالی تیا تا تا کہ اس کے درات کو صرف گیارہ در کعت نہیں بلکہ تیرہ ، نو اور سات رکعت بھی پردھی ہیں۔

(نووى برمسلم جاص ۲۵۳)

علامه مجدالدین فیروز آبادی کی تصریح:

فيروزآبادى لكصة إلى ووردنى كيفية قيام الليل طرق ثمانية كلها صحيحة \_ (سفرالسعادة)

لیعنی رات کی نماز کے متعلق آٹھ طرح کی روایات وار دہوئی ہیں جو کہ سب کی سب صحیح ہیں۔

امام تر مذى كا فيصله:

ام مرتفری کیسے ہیں: عن عائشة قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم
یصلی من اللیل تسخ رکعات و فی الباب عن ابی هریرة و زید بن خالد و
الفضل بن عباس قال ابوعیسی حدیث عائشه حدیث حسن غریب من هذا
الوجه وراه سفیان التوری عن الاعمش نحو هذا ..... واکثر ماروی عن النبی
صلی الله علیه وسلم فی صلاة اللیل ثلاث عشرة رکعة مع الوتر واقل
ماوصف من صلاته من اللیل تسع رکعات (ترفری حاص ۵۹)

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم الظیم ات کونورکعات پڑھے تھا ک مضمون کی روایت حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن خالد اور حضرت فضل بن عباس وی الکی سے مردی ہے۔ ابوعیسی (امام ترمذی) کا قول ہے کہ حدیث عائشہ اس وجہ سے حسن غریب ہے، اسے سفیان توری نے اعمش سے اس طرح روایت کیا ہے اور نبی کریم منافیم کی رات نماز کی زیادہ تعداد وترسیمت تیرہ اور کم از کم نورکعت ہے۔

ہوئے تو وقت وحالات کے تحت بھی بھار پڑھلیا کرتے (رکعات قیام رمضان ص کا) سوال میہ ہے کہ بھی مجھار ہی سہی ، آپ نے سات اور تو رکعات جب پڑھی ہیں تو کیا وھا بیوں نے اس سنت کو بھی اینایا بھی ہے؟ چلوبدلوك جوانی كے عالم میں حدیث كے خالف رہے بردھا ہے كے عالم میں ای اس پر مل کردکھاتے۔ لیکن بوڑھے وھانی بھی سات یا نورکعات تراوی پڑھنے سے

محروم ہیں۔جبکہ عوام کو بھی دھوکہ دیں گے کہ ہم ہرضجے حدیث پر مل کرتے ہیں۔

ا صرف آتھ برہی اصرار کیوں؟:

وہابی حضرات اگرنفس کے بندے اور اپنی خواہشات کے پابندنہیں اور قرآن
وسنت پرعمل کرنے کے دعویٰ میں سپے ہیں تو وہ صرف آٹھ تر اور کے پر ہی کیوں اصرار
کرتے ہیں؟ انہیں چاہئے کہ وہ اپنے مؤقف کو تبدیل کریں اور بیاعلان کریں کہ تر اور کے
چھ،سات،نو، گیارہ اور تیرہ رکعات بھی ہیں اور پھرجلدی ہی اس پرعمل کر کے اپنے سچا
ہونے کا ثبوت دیں!

لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں کہان احادیث پر دھا ہیوں نے نہ آج تک ممل کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں احادیث سے سروکار نہیں، وہ محض اپنے خودساختہ مذہب کوسہارادینا چاہتے ہیں۔

حدیث عائشہ صنطرب ہے:

بیہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہا بیوں کی مابیہ ناز'' دلیل حدیث عاکش'' میں سخت اضطراب واختلاف بھی ہے۔ چنانچے ملاحظہ ہو!

ال حدیث میں حضرت عائشہ ذاتیجیئا ہے سوال کرنے والے ایک آدمی ہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمان اور سوال بھی بہی ہے کہ حضور رات کو کتنی رکعات نماز پڑھتے ہے لیکن جواب میں آپ نے اس کی مختلف اور منتفا درومعارض کیفین بتائی ہیں .....مثلا ایک جواب دیتے ہوئے ایک جگہ بیان فرماتی ہیں کہ:

(1) - آپ ابوسلمہ کو جواب دیتے ہوئے ایک جگہ بیان فرماتی ہیں کہ:
رمضان وغیر رمضان میں آپ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے ہے، جارہ و

ا پھرچاراور پھرتین وتر پڑھتے اور وتر پڑھنے سے پہلے سوچاتے۔

\$375% \$WADE \$WADE \$WADE درولالترآل عنى شهو وصطبلن (بخاری ج اص ۲۹ مسلم ج اص ۲۵۲) ایک جگه فرماتی میں: آپ تیره رکعت پڑھتے ، پہلے آٹھ رکعت پھروتر پھر دور کعت بیٹھ کر پڑھتے اس کے بعددورکعت سنت فجر۔ (مسلمج اص ۲۵۲) اسی سائل کوآ ہے بہلی روایت میں گیارہ رکعت اور دوسری میں تیرہ رکعت میلی روایت میں جار، جار.....جبکه دوسری میں انتھی آٹھ رکعات میلی روایت میں تنین وٹر ،اس کے بعد کوئی نماز کا ذکر نہیں۔ دوسری روایت میں وتر ..... پھردور کعت کا ذکر ہے۔ میلی روایت میں وتروں سے مہلے سونے کی صراحت ہے، جبکہ اس میں کوئی دوسری روایت میں وتر ، کی رکعات کی بھی وضاحت بہیں ہے۔ اب اگر وتر ایک رکعت قرار دیں تو وھالی حضرات کے بقول تراوت کا بارہ رکعات اورا گرنتین رکعات تهیل تو تر او یکوس رکعات بنتی ہیں۔ للبنداانبيس دس اورباره ركعات كالجعي قول كرناجا يي حضرت عائشہ نے ایک جگہ (وترسمیت) نور کعت بھی بتائی ہیں۔ اب اگر دنزتین رکعت ہوں تو ہاتی نماز جھ رکعت ہوگی اور چونکہ وھا ہیوں کا

عمل رمضان میں تین وتر پڑھنا ہے۔لہٰذا انہیں باقی نماز (تراویج) کو چھرکعات قرار الديناجابيي جبكهان كابيمؤ قف نہيں۔ ملاحظه فرما نيس! ان روايات ميس ابوسلمه سوال كرنے والے بيس اور سيده عا نشه جواب دین ہیں .....اور جواب میں بھی تیرہ ، بھی نو ، اور بھی گیارہ رکعات کا لفظ ہے۔اورانہیں ادا کرنے کی کیفیت بھی آپس میں نہیں ملتی۔ البيل اختلا فات ، تعارضات اور تضادات کی وجه سے اس حدیث کو مضطرب کہا إ حافظ ابن حجر عسقلاني كااعتراف: حافظ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے .....کہ قال قرطبي اشكلت روايات عائشة على كثير من اهل العلم حتى إنسب بعضهم حديثها الى الاضطراب (في الباري جه ٢٦٣) میعنی بهت سارے علماء نے حضرت عائشہ کی روایات میں اشکالات ہو۔ ز کم وجهست أنبيل مضطرب قرار ديا ہے۔ امام قرطبی کابیان: امام قرطبی نے بیان کیاہے کہ علماء نے حدیث عائشہ کو مضطرب قرار دیا ہے۔ (فتح الباري جهص ٢٦٣) قاضی عیاض مالکی کی وضاحت: قاضى صاحب لكھتے ہیں:

واما الاختلاف في حديث عائشه فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها (نووي بمسلم ج اص٢٥٣)

لینی حدیث عائشہ میں اختلاف (واضطراب) ہوہ حضرت عائشہ کی طرف سے ہے یا آپ سے روایت بیان کرنے والے راویوں کی طرف سے ہے۔خواہ کس جانب سے ہو ہمارا مدعا ثابت ہے حدیث عائشہ صنطرب ہے۔

ا ام نو وی کی حمایت:

علامہ نووی نے قاضی عیاض مالکی کی ندکورہ عبارت کو درج کر کے ان کی تائید وحمایت کی ہے کہ داقعۃ حضرت عائشہ در اللہ کا روایات میں اختلاف واضطراب ہے۔ (نووی برمسلم جاص ۲۵۱۳)

ندکورہ حوالہ جات سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ حضرت عا کشہ صدیقہ اللہ اللہ کی ندکورہ حدیث جسے وہا بی حضرات بڑے فخر سے اپنی پہلی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ مضطرب بختلف، اشکالات سے پراور تضادات کی حامل ہے۔ مخالفین کا فیصلہ:

اب ملاحظهٔ قرماییم! کهخود مخالفین کے نزدیک بھی الیمی روایت اگر چهاس کی سند کے تنام راوی ثقه آئی کیوں نه ہوں، وہ قابل جمت نہیں رہتی۔ مولوی سیف بناری نے تکھاہے:

' میں اوقات سند کے تمام راوی تقد ہوتے ہیں ، کیکن متن حدیث میں فضطراب ہوتا ہے، اس صورت میں وہ بھی رہم تعبول سے کرجاتی ہے۔

ورول الترآن مني شهر وصفعان عمل المناهج المناهجة عمل المناهجة المنا

(اخبارابل صديث وجون ١٩٢٢ء)

<u> مریث عائشتہ جد کے متعلق ہے:</u>

علی سبیل التزیل حضرت عائشہ ڈھائٹیا کی مذکورہ روایت تراوی کے متعلق ہرگز منہیں کیونکہ ابوسلمہ نے حضرت عائشہ ڈھائٹیا سے رسول اللہ مظافیا کی رات کو پڑھی جانے والی نماز کے متعلق سوال کیا تھا جوآپ ایپنے گھر (یعنی حضرت عائشہ ڈھائٹیا کے حجرے) میں ادا فرماتے ہے جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ آپ نے گیارہ رکعات ادا فرمائی ہیں اور وہ بھی انہوں نے صرف اپنی باری میں آنے والی راتوں کا تذکرہ فرمایا، باتی از واج مطہرات کے پاس جا کرکنٹی رکھائت ادا فرمائی ہیں، ان کا ذکر آسمیں نہیں

اگرابوسلمہ نے اس نماز کے متعلق سوال کرنا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام رہی آئی کے تین رات جو نماز پڑھائی تھی ،اس کی کیفیت کیا تھی ؟اس نماز کے متعلق آپ سے پوچھے کی بجائے صحابہ کرام رہی آئی ہے دریافت کرتے ،لیکن جب ابوسلمہ نے حضرت عائشہ سے نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان کے سوال کا مقصد جان لیا کہ وہ نماز تہجد کے متعلق ہوال کیا تو آپ نے ان کے سوال کا مقصد جان لیا کہ وہ نماز تہجد کے متعلق ہے ،اس لیے فرمایا کہ رمضان ہویا غیر رمضان آپ (زیادہ تر) گیارہ رکھات ادا فرمائی ہیں اور بھی بات قرین قیاس اور حقیقت حال کے مناسب ہے ، کیونکہ تہجد سارا سال پڑھی جاتی ہے ۔ جبکہ تر اور کے صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے۔

تناءاللداتسرى كااعتراف

امرتسری نے دوٹوک لکھاہے:

دون الران من شهر دمنيان على ١٠٠٠ المحكالة على المحكالة على ١٠٠٠ المحكالة على ١٠٠ المحكالة على ١٠٠٠ المحكالة على ١٠٠ المحكالة على ١٠٠ المحكالة على ١٠٠ المحكالة على ١٠٠ المحكال "نماز تہجدتو سارے سال میں ہوتی ہے تراوت کے قاص رمضان میں ہے"۔ ﴿ فَمَا وَيُ ثَنَّا سُيهِ جِ أَصْ ٢٥٢) اگروہابیوں کواس حقیقت سے انکار ہے تو انہیں جا مینے کہ وه ماه رمضان کی طرح دیگر گیاره مهینوں میں بھی تراوت کا اہتمام کریں۔ جب وہ اس کی جراکت نہیں کر سکتے تو ان کے فعل سے ان کے دعوے کا ردہو ا جاتا ہے کہ اگر تراوت موراسال ہے توبیا سے ساراسال ادا بھی کرتے ۔ بتا اے عقل انسانی حل کوئی اس معمے کا نظر کیجھ اور کہتی ہے خبر کیجھ اور کہتی ہے حدیث عائشه کا تعلق تهجد کیباتھ ہے، اس مؤقف پر مزید دلائل درج ذیل المام بخارى عليه الرحمة في است كتاب التهجده باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وفي غيره، خاص ۱۵۱ کي تحت نقل کيا ہے۔ لينى ايك تو تهجد كابيان، اور دوسرا نبي كريم مليني في كانمام سال رات كا قيام كرنے كاباب باندها ہے ....جس كاصاف اور واضح مطلب يمي ہے كدوہ بتانا جا ہے ہیں کہ بیرحدیث تبجد کے متعلق ہے جوآب ساراسال پڑھتے تھے۔ الا الما مديث ميل جار، جار ركعات پر صنے كاذكر ہے، جبكہ وها بي حضرات دو، دو رکعت تراوت پر ہے ہیں۔جب کامطلب بیہ ہے کہ وہ تہجد تھی .... تراوت کا لگ ہے۔

درواراترآن منى شهر رمدين المحكية ای روایت سے واضح ہے کہ آپ آٹھ رکعت مع تین وتر بغیر جماعت کے ادا ا فرماتے تھے.... جبکہ تر اور کی باجماعت ہوتی ہے اور تہجد ہی وہ نماز ہے، جسے بغیر جماعت کے ادا کیاجا تاہے۔ وبالى ترجمان مفت روزه المحديث لا مور، عجنوري ١٩٩٧ء صفح تمبر ٥ برلكها ب: جب تہجد کی جماعت نہیں، تو حدیث عائشہ میں جس نماز کا ذکر ہے وہ بھی جماعت، کے بغیر ہے، لہذاوہ بھی نماز تہجد تھی .... بڑاوت کہ نہیں۔ النها معرت عائشہ ولائجا سے مروی احادیث میں بیالفاظ بھی ہیں کہرسول اکرم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين ان يفرغ من صلولة العشآء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويو تربواحدة فاذاسكت المؤذن من صلوة الفجر وتبين له الفجر وجآء لا المؤذن قامر قركع ركعتيل خفيفتين ـ (مسلم جاص ٢٥٢) اس روایت سے واضح ہوگیا کہ آپ نے گیارہ رکعات نماز فجر سے بچھ دہر یہلے پر نظی ہیں،اور بیدونت تہجد کا ہے،تراوی کانہیں۔ ورنه وہابیوں کوعشاء کے بعد تر اوت کیڑھنے کی بجائے نماز فجرے پچھ دیریہلے پڑھنے کا آغاز کردینا چاہیئے! تا کہ پہتہ چلے کریہ سے الل مدیث ہیں انگریز کے بنائے حضرت عائشہ ولی کے راویوں میں ایک راوی حضرت امام مالک بھی ہیں

مثلاً:....امام بخاری لکھتے ہیں:

حدثنا عبدالله ابن يوسف قال اخبر نامالك عن سعيد بن ابي سعيد الله ابن يوسف قال اخبر نامالك عن سعيد بن ابي سعيد اللهقبري ( بخاري ح اص ۱۵۴)

ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن بوشف نے ، انہوں نے ہا ہمیں مالک نے سے سے میں مالک نے سے سے معید بن ابوسعید مقبری سے خبردی ہے۔

اور حدیث عائشہ کے اس مرکزی راوی امام مالک علیہ الرحمۃ نے اس روایت کو بیان کرنے کے باوجود تراوی کوآٹھ رکعت قرار نہیں دیا ملاحظہ ہو!

التمهيد ج اسماه المجتهد ج المحتهد المدونة الكبرى ج اس ۱۹۳۱ محدة القارى ج اس ۱۵۹ ما الكبرى ج اس ۱۹۳۷ محدة القارى ج اس ۱۳۵۵ ما المعيزان للشعراني ج اس ۱۲۳۱ الحاوى للفتاوى ج اس ۱۳۸۸ المسبوط للسر خسى ج اس ۱۳۸۷ وغيره و المسبوط للسر خسى ج اس ۱۳۸۷ وغيره و

المستحد وہابوں کے عبراللہ غازیپوری نے حافظ ابن جمرے حوالے سے لکھا ہے کہ وہدا اللہ علیہ اللہ عام مالک سے یہی قول مشہور ہے کہ زاوج چھنیس رکعات (۱۶ تروات کا ور ۱۹ اضافی نوافل ملاکر ہیں)۔ (رکعات التراوت کے ص سے)

المست عظاء الله حنیف نے مانا ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور ان کے متبعین سے بیں رکعت تر اور کی شہرت حاصل ہے۔ (محدث ۲۰۰۷ نومبر ۲۰۰۷ء)

بعض وہانی حضرات امام مالک سے آٹھ یا گیارہ رکعت ثابت کرنے کی خام

کوشش کرتے ہیں، اگران میں جرات ہے تو وہ امام مالک کی اپنی کسی کتاب یا ان کے گوشش کرتے ہیں، اگران میں جرات ہے تو کسی شاگر داور معتمد علیہ مقلد کی کتاب سے اپنامؤ قف ٹابت کریں کیکن بیرمنداور مسور

کی دال \_

ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ اگر حضور اکرم ملی کیا ہے آٹھ تراوت کر بڑھی ہو، تو امام مالک اپناموقف بہی رکھتے جبکہ ایسانہیں نو معلوم ہوا حدیث عائشہ تبجد کے متعلق ہے نہ کہ تراوت کے متعلق۔

ﷺ اکثر اہل علم کا مؤقف تر اوت کے بیس ہونے کے متعلق ہے۔امام ترندی لکھتے ہیں۔ ہیں:

واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر و غير هما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلد نابمكة يصلون عشرين ركعة ـ (تنزيج اص ٩٩)

لیتن اکثر اہل علم، صحابہ کرام دخی آئی ہے مردی احادیث کی بناء پر ہیں رکعت کے قائل ہیں، اور یہی قول امام سفیان توری، امام ابن مبارک اور امام شافعی کا ہے امام شافعی کا ہے امام شافعی نے قرمایا ہے کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکر مدمیں مسلمانوں کو ہیں رکعت پڑھتے دیکھا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج بھی تراوت میں رکعت پڑھی جاتی ہیں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کا تراوت کو ہیں رکعت قرار دینااس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث عائشہ کو تہجد پرمحمول کرتے ہیں .....نہ کہ تراوت کی پر۔

محدثین کے فیصلے

٠- امام بخارى عليه الرحمة في المسي كتاب التبحد بين نقل كيا ب-

(بخاری جام ۱۵۱)

ا نقل کیاہے۔(ابوداؤدج اص۱۸۸،۱۸۸)

اورزاور کیلے ۱۹۳٪ ابواب شہر رمضان "کے باب فی قیام

شهر دمضان کے نام سے الگ باب قائم کیا۔

- امام ما لک نے 'ماجآء فی قیام رمضان' قائم کر کے اعادیث تر اور کھی ایس اور صدیث تر اور کھی ایس اور صدیث عاکشہ (صلوۃ النبی صلی الله علیه وسلم فی الوتر) میں درج کیا ہے۔ (مؤطاص ۱۰۲)

چونکہ اس صدیت کے آخر میں وتر کا ذکر ہے جس سے پہلے تبجد کا بیان ہے۔
اس سے امام مالک یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اسکا تعلق تر اور کے سے نہیں بلکہ تبجد کیسا تھ ہے۔
(۲) منائی علیہ الرحمة نے نسائی جاس اوامع تعلیقات سلفیہ باب قیامہ شھر رمضان ، کے تحت تین رات جماعت کا واقعہ لکھا ہے ، جو کہ تر اور کے کے متعلق ہے۔ جسکا و ھا بیوں کو بھی اعتراف ہے۔ اور حدیث عائشہ باب کیف الو ت ر (نسائی مع تعلیقات جام ہوں کہ بین قال کی ہے۔

ے۔ صاحب مشکلوۃ نے 'نہاب قیامہ شھر رمضان ''۔ (مشکلوۃ ص۱۱۱) لیمی تراوت کے باب میں صدیث عائشہ کا ذکر نہیں کیا۔ جس سے واضح ہے کہ ان کے زدیک اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے۔

﴾۔ امام نووی نے 'نباب فصل قیام اللیل ''کے بحت ہجد کے ذکر میں صدیث عائشہ کوذکر کیا ہے۔ (ریاض الصالحین ص۱۳۵)

اور باب استحباب قیام رمضان و هو التراویم، قائم کیاہے، میں ا تراوی کی روایات نقل کی بیں ۔۔۔ گویا بنا دیا کہ صدیث عائشہ بجد کے بارے میں ہے۔

صاحب غدیة الطالبین نے تراوی کی فصل میں حدیث عائشہ کو ذکر نہیں الغنيرج ٢ص١٥) امام جزرى عليه الرحمة نے حدیث عائشہ کاذکر تہجد کی بحث میں کیا ہے۔ (حصن حصین مترجم ص۲۰۱) شاه عبدالعزيز محدث دهلوی لکھتے ہیں: آن روایت محمول بر نماز تهجد است که در رمضان وغيــر رمـطنان يكسـان بو دغا لباً بعدد يا زده ركعات مع الوتر میر سدر فناوی عزیزی جاص ۱۹ امطبوعه مجتبانی و بلی مترجم ص ۱۵۹) وہ (حضرت عائشہ کی روایت) نماز تہجد کے متعلق ہے، کیونکہ یہی نماز رمضان وغيره رمضان ميس مكسال ہوتی تھی اور وترول سمبیت عموماً سمیارہ رکعت ہوتی تھی۔ مسلم شریف ج اص ۲۵۹ پر باب التر غیب نی قیام رمضان و هو التراويه، كخت مديث عائش كفل نبيل كيا كيا، بلكه اسه أيك الكباب بين تقل كيا کیاہے جس میں تہجد کے متعلق روایات ذکر کی گئی ہیں۔ملاحظہ ہواج اص۲۵۳\_ نواب صدیق حسن وهانی کے بقول مسلم شریف پر ابواب بندی خود امام مسلم نے کی ہےالحطہ الا۔ اور بھی بات مبشر حسین لاہوری نے مترجم غدیۃ الطالبین ص ۱۳۰ میں لکھی ہے واضح مواكهام مسلم كامؤقف بحى ريظهرا كهجديث عائشه كاتعلق تراوت يينبي المام ابن ماجد في قيام شهر دمضان (ص٩٥) لعنى تراوت كى بحث ميس اس مديث كوفل بيس كيا\_

امام قسطلانی نے لکھاہے کہ ہمارے اصحاب نے اسے ورز (مع تہجد) برمحمول کیا ہے۔(ارشادالساریج مس ۲۲۸) 🚳۔ 🗀 حافظ ابن حجرنے گیارہ رکعت کی وضاحت'' تہجداور وترسے'' کی ہے۔ (فتح الباري جساص ١٦) جس ہے انکاموقف واضح ہوجا تا ہے کوحدیث عائشہ میں تہجداور وتر کا بیان ہے، تراوت کا کہیں۔ علامه عبدالحی لکھنوی (جن کی حدیث دانی کو وھابیہ سلیم کرتے ہیں)نے بھی اس حدیث کوتهجد برمحمول کیا۔ ( فناوی جام ۱۵) ز بیرعلیز کی کادھوکہ: کواییخ انگریز سے الاٹ شدہ دھرم کی خاطر دھوکہ دہی وفریب کاری تمام ا وہابیوں میں کارفر ماہے، کیکن زبیرعلیر کی کو آئمیں خصوصی ملکہ حاصل ہے۔اس موقع پر بھی انہوں نے اپنے دھرم کی ناؤ کو بیجانے کی خاطر ناقص سہارا دیتے ہوئے لکھا ہے: ''متفدمین میں سے سی محدث یا فقیہ نے نہیں کہا کہاس حدیث کا تعلق نماز تراوت کے ساتھ نہیں ہے' (امین او کاڑوی کا تعاقب ص ۲۷) ♦ ..... بیز بیرکاسراسردهو که ،فریب اورتلبیس ہے۔ کیونکہ جب متعدد محدثین اور فقهاء نے اسے تبجد کے باب میں نقل کر کے اسکامفہوم واضح کر دیا ہے کہ ان کے نز دیک اس ردایت کا تعلق نماز تہجد کیساتھ ہے تو پھر پیر کہنا کہ بینیں کہا کہ اسکا تعلق نماز تراوت کیماتھ نہیں زادجل ہے

#### کیاتہجداورتراوت کایک ہی نماز ہے؟:

سیایک اُئل حقیقت ہے کہ حدیث مذکور کا تعلق تبجد کیساتھ ہی ہے،اورخود وہائی حضرات بھی جب حدیث عائشہ سے اپنا مؤقف ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہتے ہیں تو پھر بجائے اپنے نظریہ پر نظر ثانی کرنے کے وہ دین میں کتر بیونت اورخرد بردشروع کردیتے ہیں،اور بغیر کسی قرآن وحدیث کی نص کے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ، تبجد اور تراوی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ تراوی آئی گئی ہے جب دونوں نماز ول کو تراوی آئے ثابت کرنا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔اس لیے جب دونوں نماز ول کو ایک کہہ دیا جائے گا تو پھر یہ آسانی پیدا ہوگی کہ تبجد کی روایات کو پڑھ پڑھ کرتر اور کا ثابت کرڈالیں گے۔

جبکہ ریکھیل کھیلتے ہوئے انہیں اتناشعور نہیں رہتا کہ تہجد چھے،سات ،نو ، دی اور تیرہ رکعات تک منقول ہے۔لیکن وھا بیوں نے نفس پرسی کرتے ہوئے صرف آٹھ کو خاص کرلیا ہے کیا باقی روایات پران کا ایمان نہیں ہے؟اگر ہے تو پھروہ ان پڑمل کیوں نہیں کرتے؟۔

#### مخالفین کی فریب کاری:

اسے وہابیوں کی فریب کاری کہیں یا بے وقو فی ، لاشعوری اور بے عقلی .....کہ انہوں نے نہ صرف تہجد اور تر اور کے کوایک قرار دیا بلکہ تہجد ، تر اور کے ، وتر ،اور قیام لیلۃ القدر کو بھی ایک ہی بناڈ الا ہے .....ملاحظہ ہو!

الى ..... داؤدايند بإرثى نے لكھاہے:

ورول الترآن مني شهر ومنسان عمري المحكالة عمري المحكالة عمري المحكالة المحكالة المحكولة المحكو (رسول ا کرم ملاتیم کی نمازص ۹۸) الى مبشرر بانى نے لکھاہے: قیام رمضان، قیام اللیل مسلوۃ فی رمضان إ بصلوة الليل وغيره .....اس نماز كو .... تراوح كانام ديا گيا ہے۔ (مقالات ص١٢١) ال مولوی صاحب ہے اگر چہ قیام لیلۃ القدر اور ورز وغیرہ چھوٹ گیا ہے، یا ممکن ہے وہ وغیرہ کے جملہ کے تحت انہیں بھی شار کرتے ہوں اور کسی مصلحت کی بناء پر ظاہر کرنے سے بیخے ہوں کیکن ان کے صلوۃ فی رمضان کے جملہ سے تو بہی مترشح ہور ہا ہے کہ وہ رمضان میں پڑھی جانے والی ہرنماز کوتراوت کے کہتے ہیں،خواہ نماز پہنجگانہ ہویا انماز جمعه وغيره \_ بیتماشه دوسرے وہابیوں نے جیس دکھایا۔ اس وہابیوں کے استاذ الاساتذہ عبداللہ غازیبوری چونکہ برے میال تھے، اس إلى انهول نے سب سے انو کھا کرتب د کھایا ہے، ان کے نزدیک صلوۃ اللیل، قیام لیلۃ القدر بصلوة التبجد بصلوة التراويح اور قيام رمضان ايك بى چيزېي ـ (ركعات التراوي ٥٣٤٥) ابوالبركات احمد نے لکھا ہے: قیام رمضان، قیام اللیل وتر اور تہجد بیسب ایک ہی نماز کے مختلف اعتباری نام ہیں۔ ( فناوی بر کا تنیس ۹۲) اب جان سيجيّز!..... و ہا بيوں كے تمام دعو بے سراسر جھوٹ، دجل، فريب اور نری تلبیس ہے وہ اپنے دعوے پر کوئی سے مرتے ، مرفوع ، غیرممارض روایت پیش نہیں کر سکتے۔

## مخالفین کی آپیں میں نکریں:

ہجد، تراوی اور وتر کے الگ الگ نماز ہونے پر اپنی جگہ متعدد دلائل موجود
ہیں، تاہم یہاں صرف اتنا دکھا دینا چاہتے ہیں کہ دریں مسئلہ بھی وھائی آپس ہیں متفق
ہجیں ہیں، دوسروں کو طعند دینے والے یہاں بھی باہم دست وگریباں ہیں، اوران کے
اپنوں نے ہی ان کے مؤقف کور دکر کے ان کا'' منہ کالا'' کر دیا ہے ۔ ملاحظہ ہو!
کسس امام الوھا ہیدنڈ برحسین دھلوی کاعمل دیکھیئے! لکھا ہے لیالی رمضان الہارک
ہیں دوختم قرآن مجید کا بحالت قیام ہرسال سنتے ایک تو نماز عشاء کے بعد تر اوری میں
جس کے امام ہوتے حافظ احمد عالم دوسراختم سنتے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ
عبدالسلام (الحیا قابعدالمحات میں ۱۳۸۸ء خبار المحمدیث ۱۹۳۸ء، البشری میں میں
ازمولوی عبداللہ اوری)

اسس سردارِ وهابیه ثناءاللدامر تسری کافتوی ملاحظه بو!
ماز تهجد توسار سے سال میں ہوتی ہے تراوت کے خاص رمضان میں ہے۔
(فاوی ثنائیہ ج اص ۲۵۲)

اس مزيدلكها ب:

نماز تہجد کی تعریف میں بیداخل ہے کہ بعد نینداٹھ کر پڑھے اور تر اوت کی میں بیہ بہبیل حضرت عمر دلائے نئے اول وفت جماعت تر اوت دیکھ کر فرمایا تھا کہ تہجد کی نماز اس نماز تر اوت کے سے بہتر ہے۔اس سے امکانی طور پر دونماز وں کا ثبوت ہوتا ہے۔ نماز تر اوت کے سے بہتر ہے۔اس سے امکانی طور پر دونماز وں کا ثبوت ہوتا ہے۔ (اخبار المجدیث امرتسرص ۲۰۰۱ اپر مل ۱۹۲۸ء)

ا کیسوال وجواب ملاحظه ہو! <u>سوال</u>: جو محض رمضان المبارك مي*ن عشاء كے وفت نماز تراوت كيڑھ* لے وہ پھر آخر ارات میں جہدیر مسکتاہے یا جین؟ ا جواب : پڑھ سکتا ہے، تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے۔ اول شب میں تہجد نہیں ا برتی (کاشوال ۱۳۳۹ء) (فقاوی ثنائیدج اص ۲۸۲) ان سرید لکھاہے: اگرتراوی پہلے وفت میں پڑھے تو صرف تراوی ہے، پچھلے وفت پڑھے تو تہجد کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔ (ایساج اص ۲۵۲) معلوم ہوگیا کہ تراوت کاور تہجدالگ الگ دونمازیں ہیں۔ دوالگ الگ چیزیں ای ایک دوسری کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ الله عبداللدروير ي ني الكهاهي: نمازوتر ....الگنمازے....(فآویٰاالمحدیث جاص ۲۳۹) اساعيل سلفي في الكهاب: وتررات كى نماز ہے، آنخضرت فائليكم است عموماً تہجد كے ساتھ رات كے آخرى حصد میں یئے تے۔ (رسول اکرم طالفیا کی تمازص اوا) عبدالتدعاز يبورى في تهجد بصلوة الليل اورتر اوت وغيره كوايك قرار دياءليك وتركوان ميں شامل نہيں كيا۔ ملاحظہ ہو ( ركعات التر اور كسم ٨٣٠) بلكهاسكاالك ذكركمانه (ص١٠) لطف کی بات میہ ہے کہ خود زبیری وہابیوں نے بھی وتر ، تہجداور تر اوت کے کے



وروال الترآن عنى شهر وصفيان ١٩٥٥ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ المهاكماكيك بى وقت ميں مونے والے ايك كام كے دونام استعال كيے جاتے ہوں، مثلاً:۔وہابیوں کےموقف کےمطابق جب تراوت اور وتر،ایک ہی نماز کے دونام ہیں تو پھرائیس ایک وفت میں ایک نام ہی بولنا جا ہیے، یا کہیں کہ گیارہ تر اوت کے، یا الماره وتر، یا گیاره رکعتیں تہجدا دا کررہے ہیں۔ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی آ دمی پیہے کہ میں نے واٹر سمیت پانی پیا ..... میں نے آب اور پانی پیا۔ میں نے نماز اور ظہر پڑھی ..... میں نے مغرب کے فرض اور تین رکعتیں پڑھیں ..... زید نے نماز عشاء اور سترہ رکعتیں پڑھیں۔ میرے پاس آدمی اور زید 🎚 ا آیا..... مینداور بارش برس رہی ہے.... میں نے کتاب اور بکbook پڑھی.... میں السنے نینداورآرام کیا۔ البذاان كابينا نداز يعراوح اوروز كاالك الكهوناواضح بوكيا مخالفين كى حضرت عمر رطالفيُّهُ اور حضرت عا كشه رطالفهُ اير بهمَّان راشي . تهجداورتراوح كوايك ثابت كرنے كيلئے ان حضرات نے حضرت فاروق اعظم الله التينة إور حضرت عائشه والنهاير بهي بهنان تراشي ميا عار موس بيس كي \_ داود میہ پارٹی نے لکھا ہے: حضرت عائشہ تراوی اور قیام اللیل میں فرق کی ا قائل نبیس....( تحفدُ حنفیص ۳۳۱) بیرحضرت سیدہ کا ننات رہائے ایر صرت بہتان ہے، آپ سے مروی کئی روایت میں تہجداور تر اور کے ایک ہونے کا جملے ہیں ہے۔

ورول الترآن من شهر ومنسان بهر المنسان بالمنان ه مزیدلکھا ہے: حضرت عمر فاروق اور متعدد سلف صالحین .....تر اوت کا اور تہجد کو ایک ہی جھتے ہیں۔(۳۳۲) نرا بہتان اور سیاہ الزام ہے .....حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنه دوٹوک فرمات بين: والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون (بخاری جام ۱۹۹۹، مشکوة ص۱۱۱) یعنی وہ نماز جس سےتم سوجاتے ہو (یعنی تنجد) وہ اس سے افضل ہے جسے تم ادا کرتے ہو لینی تر او تک یہاں واضح لفظوں میں دونمازوں کا ذکر ہے۔۔۔۔لیکن وھابیوں کے حصہ میں دجل وللبیس کے سوا کیا ہے؟ اورا لیے ہی متعدد سلف صالحین ، برجھی جھوٹا قول منڈھا گیا ہے۔ مذكوره بإرثى في كما ب كتفصيل كيليّ وين الحق ج اص ٢٠٥٠ و يكفيّ! لیجیئے!.....ہم نے ان کے دین الباطل ، کا مذکورہ صفحہ دیکھ لیا ہے اس بران کے بچیرے بھائی انور شاہ کشمیری دیوبندی کے اقوال کے سوا قرآن و حدیث اور سلف 🖁 صالحین کی کوئی صریح دلیل نہیں دی گئی، بیاندازان کی جارسوبیسی پردلالت کرتا ہے۔ وما بيون كاايك حاملانه يخيج ترنگ میں آ کر اہلسنت کو میرجا هلانہ بیلنج بھی دیا جاتا ہے کہ نبی سالٹیکیا سے تہجد ورتراوش كاعليجده عليحده بإهنا قطعا ثابت نهيس ملاحظه مواامين اوكازوي كانعاقب ص ۱۲ ازعلیز کی مقالات ربانیه ص ۱۲۱ از مبشر ربانی نماز تروای ص ۱۳۳ مترجم ازصادق خليل وغيره به

اگر ثابت نہیں تو وہا بیوں کوالیمی دلیل پیش کرنی جا پہنے جسمیں دونوں کےالگ الگ ہونے کی نفی ہو۔ کیونکہان کے ثناءاللہ امرتسری نے لکھاہے۔ "جواز کےخلاف دعویٰ کرنے والا (بعن تفی کرنے والا) مدعی اسکا فرض ہے كماسكا شوت شرع شريف سے دكھائے "\_(فقاوى ثنائين اس١١١) اوربشیرالرمن ملفی نے لکھاہے: پھر قابل غور بات ہے کہ اگر نبی اکرم کا دعا کرنا انہیں لکھا، تو دعا نہ کرنے کی صراحت بھی تونہیں ، کوئی حدیث لائی جائے جس میں بیا وضاحت موجود ہوکہ صحابہ کرام، نبی اکرم ٹاٹٹیٹ کیساتھ ملکر دعانہیں کرتے ہے۔ ھانہ وا إبرهانكم ان كنتم صادقين (الدعاص٣٢) للہذا وہابیوں کواسینے دعوے پر دلیل بیش کرنی جا ہیے، اگروہ سیے ہیں تو شاید بیہبیں کہ کسی حدیث میں ذکر نہیں تو گزارش ہے کہ زبیرعلیز کی نے لکھا ا ہے: عدم ذکرنفی ذکرکولازم نہیں (نورالعینین ۴۸۰،۷۳،۷۰۸، ۲۴،۲۰۸ هدیة المسلمین إ • ١١) .....للبذاذ كرنه بونے سے كام كانه ہونالازم نہيں آتا۔ نوٹ: یہی قانون متعدد حضرات نے ذکر کیا ہے۔ اگر وہانی کہیں کہ تہجد کا الگ پڑھنا ہمارے علم میں نہیں ،تو مبشر ربانی نے لکھا ہے'' اور عدم علم عدم شکی کی دلیل نہیں ہوتا''۔ (مقالات ۱۲۸) اگروہانی اس قانون میں سیے ہیں تو شاءاللدامرتسری نے لکھاہے: كمحضور كارمضان ميس وتريز هيئ كأ ذكرنهيس ملتا للبذاوه رمضان ميس وترجهي ا چھوڑ دیں۔( **نآوی ثنائیہج اس ۲۵۲**)

# مخالفين كى عجيب مثاليس.

وہابی حضرات کو جب نہجد ، تراوت کے ، وتر وغیرہ کوایک ثابت کرنے کیلئے قرآن و سنت ہے کوئی دلیل نہیں ملتی تواپنی نارسائی اور لاعلمی کار دناروتے ہوئے بیر مثالیس دیے گئتہ ہیں

اس زبیرعلیزئی نے لکھاہے: وتر ،تراوت کے ،تہجد ،قیام کیل ،قیام رمضان ایک ہی نماز کے متبعد ،قیام کیل ،قیام رمضان ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں مثلاً دریائے اٹک ،اباسین ،سین ، دریائے سندھ ایک ہی دریا کے مختلف نام ہیں ، (تعاقب ۲۰)

اس عبدالله رویدی نے لکھا ہے: تہجداور تراوت کا ایک ہی ہے، مغایرت آئی اس طرح کی ہے جیسے دریائے برحم، پتر، سانپو مینگھنا بینتیوں ایک دریا کے نام ہیں جوجھیل مانسرورکوہ ہمالیہ کی جانب شال سے نکلتا ہے اس طرح الگ، سندھ وغیرہ وریا ایک ہی ہے۔ (فقاوی اہل حدیث جاس ۱۹۳۹)

اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ بات ایک چیز کے مختلف ناموں کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک وقت میں کسی چیز کے ایک سے زائد نام استعال کرنے کی ہے، جب احادیث مبار کہ اورخودتم ہمارے قول وفعل میں ایک وفت میں ماہ رمضان میں عشاء کے بعد پڑھی جانے والی نماز کے دوالگ الگ نام بولے جانے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ دوالگ الگ نام ہوئے وہ دوالگ الگ نام ہیں۔

آج تک سری مواور بتاتے وفت اس کے تمام نام بول دیتے ہوں، بلکہ وہ ایک نام ہی استعمال کرے کامثلاً وہ

ورول الترآن عنى مشهو وصطنبان ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ الل اسم اورکنیت کوبھی ایک کہد ہے ہیں۔ (تحقیقی جائز ہ حصہ ۱ از صفدرعثانی) وہابیوں کے شخ الکل نذیر حسین دھلوی نے ہرایک کو کھلی چھٹی دے دی ہے اگر جمعه وعيد جمع ہوجا ئيں تو جاہے جمعہ پڑھے يانہ پڑھے۔( فآويٰ نذيريين اس ا٣٥) شایدوه انہیں بھی ایک ہی جھتے ہوں۔ جبكه قاضى شوكانى نے تو بالكل جمعه معاف قرار دیا ہے خواہ عید براطیس یا نہ۔ (نيل الأوطارج ١٣٥٥ ١٨٥٨ القول السدييص ٨) وہابیوں کی دھلوی بارٹی نے جاراتھ آنے کا گوشت تقسیم کرنا اور مرغ وانڈے کی قربانی کودرست قرار دیاہے۔ (مقاصد ص۵، فناوی ستار بیرج۲ص۲۷) شایدوه ان چیزول کواورگائے ،اونٹ اور بکری کوایک چیز ہی جھتے ہوں۔ فائدہ: یہاں پر مخضر اور خصوصاً وها بی طبع کے مطابق گفتگو کی گئی ہے۔ تفصیل کیلئے المستاب التراوي اور دلائل المسائل از حضرت فقيه أعظم محمد شريف محدث كوثلوي اورآثھ 🖁 تراوی کے دلائل کا تحقیقی تجزیبه .....ازمفتی محمد عبدالمجید خان سعیدی ملاحظه فرما کیس اعل انصاف كيلي بخش اورمطالعه كي چيز ہے۔ بعض وہانی دوسری دلیل کے طور برحدیث ذیل کو پیش کرتے ہیں کہ: سیدہ عا تشهر والنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مگانلیام عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تك كياره ركعات يز صقي تصاورايك وتريز صقر (مسلم جاص٢٥٨) ال حدیث کوحضرت عائشہ ذالیجا سے بیان کرنے والے عروہ ہیں .....اوراس

# دردا الترآن مني شهر دمنيان همي المحكية المحكية المحكية المحكونية مسلم میں ہی انہوں نے حضرت عائشہ رہا جہا سے درج ذیل تعداد بھی بیان کی ہے۔ رسول الله طلاقية مم كياره ركعات يرصة جن مين أيك وتر موتا\_ (ج اص٢٥٣) 🖁 گویاایک وتر اور دوسری دس رکعات \_ آپ تیره رکعات پڑھتے ،جن میں ایک ہی ساوم سے پانچے وتر ہوتے۔ (جاس ۲۵۲) اس میں یا نے ورز اور باقی آٹھ رکعات ہیں۔ البذاه بابيون كوايك وتراور دس تراوت كيايانج وتراوراً تهرتراوت بربهي عمل كرناجا بيئ \_ ﴿ ..... ال روايت ميں ايك وتر كا ذكر ہے، جبكہ وصالی حضرات رمضان المبارك ميں المنين وتراوراً تهوتراوت كير مصترين \_ ابوالبركات نے لکھاہے كه: رمضان ميں اوتر ہے كم منه پڑھے جائيں ( فاوي بركاتيہ ۹۹ ) اور داؤدید بارٹی نے لکھا ہے: ہم تین رکعت وتر کے ہر گزمنکر نہیں رمضان المبارك ميں تمسي بھي اہلحديث كي مسجد ميں نماز تر اوت پيڑھ كرد مكھ ليں۔ (د بن الباطل ج اص ۱۵) معلوم ہوا کہ ایک وتر، کی روایات پر دھابیوں کا عمل نہیں ہے جب ان روایات پروہ خودم کن بیں کرتے تو اھل سنت کے خلاف ان کی غوغا آرائی کیوں؟

بدلوگ سارا سال ایک وترکی رٹ لگاتے ہیں جبکہ رمضان المبارک میں اہلسنت کی دیکھادیکھی تنین وتربہاتر آتے ہیں ہماراان کو جیلنے ہے کہوہ کسی بھی جی ہمرت کی

دروال التراآن عني شهر ومضان عمل المسالة عمل المسالة ال مرفوع روایت سے اپنامل ثابت کریں کہرسول الله ملائلی کے رمضان المبارک میں تین ا وتر پڑھے ہوں اور ہاتی دنوں میں صرف ایک وتر ادا کیا ہو!۔ وہابیوں کا نمیب خودساختہ منگھر ت اور جعلی ہونے کی سب سے بڑی دلیل بيه ب كه خود إن كے شخ الكل في الكل مفتى أعظم ابوالبركات احمد نے دوٹوك لكھا ہے: رمضان میں اور غیررمضان میں ایک بیٹا بت نہیں ہے۔ (فاوی برکا تیا ۸) بيوم بيوس كى جالا كى اورعوام الناس كيساتھ فريب كارى ہے كمان كا اپنا بذہب ا ثابت بيس بيكن وه المستنت كے خلاف واويلاكرتے رہتے ہيں۔ وما بيون كى دوسرى دليل حديث جا برطالفيد حضرت جابر والليؤ بيان كرتے ہيں: كررسول التدمن في المنظم في جميس رمضان المبارك مين أشهر ركعات اور وتر إراع الت اللي رات مم معرين جمع موت اوربياميدهي كرآب ماري ياس أكبل ك ہم مجمع تک معجد میں رہے (لیکن آپ نہ آئے)۔ (ابن فزیرج ۲ص ۱۳۸، ابن حیان جهص ۲۲) اس روايت مين ومابيول كي تحريف وتخريب: چونکه میروایت درست نبیس ،اسلیئے اس صدیث کو پیش کرتے ہوئے وها بیول نعجب تحريف وتخريب كارى كامظامره كياب-داؤ دبه پارٹی (جسمبیں بیجی گوندلوی مبشرر بانی داؤ دارشدوغیرہ نمایاں ہیں)

وروال الترآن من شهر د مندان هم المنافق نے اس حدیث میں ظالمان تریف اور گراهان تلیس کی ہے.... لکھاہے: حضرت جابر دلائن کی ندکورہ روایت میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ ہم نے تین را تیں آٹھ رکعت نماز پڑھی، پھر جب چوھی رات آئی تو ہم پھر مسجد نبوی مالاللیا ہماراداؤدارشداوراس کےحواریوں کو کھلاچیلنے ہے کہوہ اس روایت سے " تین راتیں پھر جب چوتی رات آئی'' کے الفاظ صراحة ثابت کرے وہ جس کتاب ہے ہیا الفاظ نكال وكها ئيس بم وبي كتاب انبيس بطورانعام ديس كيسيك ے نہ تخیر اکھے گا نہ تگوار ان سے بیر بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اداؤدار شد حضرت مفتی احمد بارخان تعیمی علیدالرحمة برطعن کرتے ہوئے لکھتا ہے: علماء بریلی خورد بین سے بہال آمین کوآسہ کہنے کی دلیل تلاش کرسکتے ہیں تو كريں راقم كوتوجوائى كے دور ميں بھى بينائى تھيك تھاك ہوتے ہوئے بھى نظر نہيں آئى۔ (دين الباطل جاص ۵۱) تھیک بھی الفاظ ہم انہیں واپس کررہ ہے ہیں .... اور ساتھ بیا فہ بھی کنہ (ص ۵۱) تک انگی نظر تھیک رہی اور دور جوانی بھی قائم رہا آخر کیا وجہ ہے کہ ۵۲۲ تک المنتیجة بی ان کی نظر کیول بہک گئ؟ کہ انہیں ایک کے دونظر آنے لگے اور ان کے اعصاب پر بردها پا کیوں چھا گیا؟ کہوہ حدیث پر قائم رہنے کی بجائے وھابیت کی تائید المین تحریف تلبیس براتر آئے؟ معلوم موا كددا و دارشدى دو نظر عن وصدافت كود يكھنے سے عارى ہے ، كيونك

درون الران في شور ومدين على المحالية ال اس پرمرض وہابیت طاری ہے، جواس کے حدیث میں متر وک اور مردود ہونے کی دلیل بھاری ہے دومرادھوكە: اس حدیث میں مذکورہ بارٹی نے دوسراوجل سیکیا کہ حدیث کاعربی متن ادھورا لكه كرد الحديث ولكها بكن جب ترجمه كياتو آخر مين الني ' لكه مارا تا كهار دودان سمجھ جائیں کہ یہاں حضرت جابر کی روایت مکمل ہوگئی ہے، جبکہ وہ کمل نہیں تھی۔ اسى حديث كم تعلق تنيسرادهوكهاوراسمين تحريف يول كى كه لكها: انى خشيت ان يكتب عليكم، ال جمله كآخر مين الور"كالفاظ تصے جنکا تعلق ' ان بکتب'' کیساتھ بطور نائب فاعل کے تھا۔ چونکہ بیروایت صحاح کی روایت کے خالف تھی اس لیے وھابیوں نے اسے .... لاحول ولا قوة الاباالله اترک کرنے کی بیجائے اسمیس کتر بیونت کا کرتب دکھا دیا . ز بیرعلیز ئی کافریب: میصاحب بھی اسینے مذہب کی تا تدبیل کتر بیونت، دھوکہ وفریب کاری سے پورا کام کیتے ہیں .... اور احادیث مبارکہ میں تحریف وخیانت سے بھی پر ہیز نہیں کرتے جوان کے متروک الحدیث ہونے کیلئے کافی ہے۔ تفصیل تو کسی اور جگہ ہوگی سردست ملاحظه واستزبير في عديث مذكور كي طرف اشاره كرت موت كها ب: رسول الدمالينيل نے رمضان میں جونماز پڑھی تھی، آٹھ رکعتیں اور (تین) وتر

ورول الترآن عنى عليه و ومعندان المنافق يقے۔ ( می ابن فزيمه ج ٢ ص ١٣٨م المي ابن حبان ج ١١م ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢) جارا زبیر کوچینی ہے کہ محولہ کتب سے بیاثابت کریں کہ تین راتیں رمضان المبارك میں جونماز باجماعت رسول الدمائی ایم نے پڑھی تھی، ان کتب کے ویسے صفحات ایرتصرت ہے کہ 'وہ آٹھ رکعتیں اور نتین وتر نتھے''۔ ز بیرکا'' تین' کےلفظ کو بریکٹ میں لکھ دینا بھی اس بات کی غمازی کرتاہے کہ 🖁 ا پیالفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں اس کا اپنا کیا دھرا ہے اگر اس حدیث میں تین وترکی المراحت ہے تو اس کی نقل کردہ پہلی روایت میں ایک وتر کی صراحت ہے ملاحظہ ہو! [ (هدية المسلمين ٢٦) جس پر وهابيوں كاعمل نہيں ہے توبير وايات الم پسميں متعارض ا ہوئیں لہنراانہیں دونوں کوخیر باد کہددینا ج<u>ا میئے</u> ابوالبركات كى تضاد بياتى: مولوی ابوالبرکات نے لکھا ہے: وتر ایک ، تین ، پانچ اور اس سے بھی زیادہ 🛮 ثابت ہیں مگراس مشم کا فرق لیمنی رمضان میں ۱۰ اور غیر رمضان میں ایک بیر ثابت نہیں 🎚 ہے .... (فقاوی برکاتیهم) اس کے بعد '' گوہرافشانی'' فرماتے ہیں''رمضان میں ۱ وتر سے کم نہ پڑھے مطلب بیہ ہے کہ غیر دمضان میں اسے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان ميں صرف ٢ پڑھ سكتے ہيں جبكہ پہلے اى فرق كى ترديد كرد بے ہيں اور اب خود فرق كر

درول الترآن عنى شهر ومسلن يدو ہابيد كے شخ الكل في الكل اور مفتى اعظم كا حال ہے۔ مخالفين کي ج<u>الا کي</u>: ہے حدیث چونکہ احادیث صحیحہ کے خلاف اور اس کے راویوں پر شدید جرحیں موجود ہیں، اس لیے وہانی اس حدیث کوادھورانقل کر کے اپنی حالا کی کا اظہار کرتے بین، کیونکها گر بوری روایت تقل کر کے ترجمه کردین تو دهو که ظاہر ہوجائے مثلاً: داؤدبيريارتى في دين الباطل ج اص٥٢٢\_ الهارات وبيرعليز في في تعاقب م الا اور هدية المسلمين م الا ا عبدالغفوراثرى فيتخفه رمضان ص+ك عطاء الله حنيف ني تعليقات على النسائي ج اص ١٩١ .. صادق سيالكوني في صلوة الرسول ص ١٣٨ ـ ابدروایت احادیث صحاح کے خلاف ہے: اس حدیث کے احادیث صحاح کے خلاف ہونے کی تقصیل ہے کہ۔ اس روایت میں صرف ایک رات باجماعت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، جبکہ صحاح ستدمين تنين رات بإجماعت نماز يرصف كاذكر بيء ملاحظه بوا بخارى ج اص ا٠١، ۲۱۱۲۱۱۱۲ مسلم جاص ۲۵۹، ترزی جاص ۹۹، ابو داود جاص ۱۹۵ نسائی مع تعليقات ج اص ١٩١م ابن ماجيس ٩٥ وغيره \_

اس حقیقت گااعتراف خود و پابیول کو ہے کہ تراوی کی جماعت صرف تین رات ہوگی ہے .....و کیھے!

مقالابت ربانيرك ١٢٠ ١٢٠ ١٠ ركعات التراوت كص ٢٥، فقاوى الإكديث ج اص ١٩٧٧ ﴿ ..... حضرت جابر طالفنا كے علاوہ ایك رات كا ذكر كسی صحابی ہے منقول نہیں ہے، اسب نے تین رات باجماعت نماز کا تذکرہ کیا ہے .... مثلاً: حضرت عائشه....(بخاري جاص ا+۱) حضرت ابوذر ..... (ترمذی جام ۹۹، ابوداوُ دج اص ۱۹۵) حضرت نعمان بن بشیر.... (نسائی مع تعلیقات ج اص۱۹۲) حفرت انس.....(مسلم جاص۳۵۲) حضرت زيدبن ثابت ..... (مسلمج اص٢٢١، بخارى جام ١٠١) ارکعات اوروتر با جماعت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ دور كيول جائيس،خودمولوي عطا التدحنيف في الكهاهي: قال الحافظ لم ارفي شيء من طرقه بيان عدد صلوته في تلك الليالي (تعليقات جاص ١٩١) حافظ ابن جرنے کہا کہ میں نے (تین رات جماعت کرانے کی) روایت کے تسي بھی طریق میں تعداد کا بیان نہیں دیکھا۔ نوث : حافظ ابن جركی به عبارت فتح الباری جساص ۱۱ برموجود ہے۔ عبدالله غاز بیوری نے بھی میعبارت لکھی ہے ملاحظہ ہو!رکعات الر اور ک

﴿ مبشرر بانی نے لکھا ہے: احادیث سیحہ میں تین راتوں کے نماز پڑھانے کا ذکر ایسی۔ ۔۔۔۔۔(مقالات ص۱۳۳

افرضیت کے خوف سے ترک کردی ..... (فاوی اہلحدیث جاص ۲۹۹)

﴿۔ صادق سیالکوٹی نے لکھاہے: رسول خدانے نین رات تر اوت کی پڑھائی۔ (صلوٰۃ الرسول مَاللَّیْکِمُ مِی ۲۵۸)

كيابياكيب بى واقعهد؟

صحاح ستہ کے تین رات والے اور حدیث جابر میں بیان کیئے گئے ایک رات والے واقعہ کو وہا بی حضرات ایک ثابت کرنے کیئے ایڈی چوٹی کا زورلگادیے کے باوجود جب اسے ایک ثابت نہیں کرسکتے ( کیونکہ خودروایتوں کے الفاظ ہی ان کی تردید کردیتے ہیں) تو پھر حافظ ابن مجرعسقلانی کے قول کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اثنا شعور نہیں رکھتے کہ انہوں نے یہ بات فیان کا انت القصة واحدة کہ کر کہی ہے کہ 'اگریہ قصہ ایک ہونے پریقین نہیں، تو ہم کسے یقین ایک ہونے پریقین نہیں، تو ہم کسے یقین کرلیں است.

بیروایت ضعیف ہے:

احادیث صحیحہ کے خالف ہونے کی بناء پر بید حدیث ضعیف قرار پاتی ہے .... جبکہ اس کے راوی محمد بن حمید، یعقوب فئی اور عیسیٰ بن جاربیہ پر شدید جرح بھی موجود ہے،جسکا اقرار وھا بیوں کو بھی ہے، دیکھیئے

نعاقب ۱۲۵ از زبیر علیز کی دین الباطل ج اص ۵۲۲ از داودار شد مقالات ربانی سسا از مبشر ربانی

وہائی مولوی ان راویوں کو ثقد ثابت نہ کرنے میں پورا زورلگاتے ہیں ان کی اس کوشش پرصفدر عثانی نے یوں پانی کھیرا ہے کہ ''محد نتین کا اصول ہے کہ وہ مختلف فیہ شخصیت میں صحیح اور ثقہ رواۃ کی کامل صفات نہیں مانے ۔۔۔۔ کیونکہ بعض کے ثقہ کہنے ہے مسلمہ ثقہ نہیں بلکہ وہ متنازع ہی رہتا ہے اور متنازع فی التوثیق شخص کی روایت کوشیح کہنا اصول کے خلاف ہے: ( تحقیقی جائزہ حصہ دوئم ۱۲)

توٹ: بعض الو ہابیہ کو جو بیزعم ہے کہ بیراوی جمہور کے نزد یک ثقہ ہیں، وہ بھی غلط ہے،'' ہے کیونکہ ایک تو بیراوی جمہور کے نزدیک ثقہ ہیں، دوسرے صفدر عثمانی نے لکھا ہے،'' جمہور کوئی شرعی دلیل نہیں''۔ (احس الا حادیث صوبر)

اور مولوی عبداللہ روپڑی نے بھی لکھا ہے:'' جمھور علماء کوئی دلیل نہیں''۔ (فاوکی المحدیث جاس ۲۲۳)

اعتراف

بعض وہابیوں نے اسے تسلیم کرلیا ہے کہ بیروایت ان کی بنیادی دلیل نہیں بلکہ تا تمدی ہے ملاحظہ بچیئے! ' دختین تراوی ''ازسلطان محمودوہا بی

ایک دهوکه:

اس روایت کی توثیق کیلئے وہانی میددھو کہ بھی دیتے ہیں کہ چونکہ بیروایت ابن

ا خزیمہ وابن حبان میں اسی ہے، لہٰذا ہیرج ہے .....اس دھوکہ کا حود وہا ہیوں نے ہی رو کردیا ہے کہ' کسی عالم کا کسی روابیت کواپئی کتاب میں درج کرنا اس کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا''ملاحظہ ہو!

مقالات ربانيين ١٩٣٧مبشرر بانى ونحوهٔ في تخقيقي جائزه ج٢ص ٥٩ صفدرعثاني،

جھوٹ:

داؤدارشدنے لکھاہے: حضرت جابر رالٹین کی تائید حضرت عائشہ رہائین کی روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ (دین الباطل جام ۵۲۳)

بیرسراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ کیونکہ حدیث عاکشہ دیا گئیا خود حدیث جابر اللین کی تر دید کررہی ہے۔

تيسري دليل واقعه حضرت ابي بن كعب والثير:

حضرت جابر طالفي بيان كرت بين

حضرت ابی بن کعب والفیئ نے رسول الله طالفیئی کے پاس آکر کہایا رسول اللہ!۔
میرے گھر کی عورتوں نے رمضان کی رات مجھ سے کہا ہم قر آن نہیں جانتی ہم آپ کے
ساتھ نماز پڑھیں گی۔ میں نے انہیں آٹھ رکھات اور وتر پڑھائے، آپ اس پر پچھنیں
کہا۔ بیآپ کی رضا مندی والی سنت بن گئی ..... (مقالات ربانیہ ۱۳۳۱)

اس حدیث سے وہا بیوں کاسلوک:

ملاحظةرما تين! ..... ومايون ني اس حديث من كيمانار واسلوك كياب -

تحريف:

داؤ دیه پارٹی (یخی گوندلوی، مبشر ربانی ، داؤ دارشداور عبدالشکوروغیرہ) نے اس حدیث میں تحریف وتغییر کا گھناؤ ناار تکاب کیا ہے ....حدیث مذکور میں قلان نالانقدء القد آن ، کے بعد فنصلی خلفك ، کا جملہ اڑا دیا ہے .....دیکھیئے!..... (دین الباطل ج اص ۵۲۳)

جهالت افروزی:

اس صدیت کے متعلق لکھاہے جناب ابی بن کعب رسی کا تعاقب ہوا ہے۔ ۔۔۔۔ اس مدین کے سے روایت ہے۔ ۔۔۔۔ (اوکاڑوی کا تعاقب ص ۸۷)

جبکہ میر حضرت جابر حلائفۂ سے روایت ہے اور وہ حضرت ابی طلانیۂ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ زبیر کا حدیث میں ضعیف ہونا واضح ہوا۔

مبدروابیت ضعیف ہے

جب اس کی سند وہی ہے تو وہ بھی مجروح اور ریبھی مجروح ہاندا ضعیف اور نا قابل اعتبار ہے۔اس کے تین راوی محمد بن حمید عیسیٰ بن جاربیاور لیعقوب کی مجروح

بيروا قعه رمضان المبارك كانبين:

وماني حضرات اس روايت كوبنيا دى طور برقيام الليل اورجمع الزوائد كحوال

السي المستركين من قيام الليل ١٥٥ براس روايت مين في رمضان، كلفظ بين، إجبكة بمح الزوائد يديعنى في رمضان كالفاظ بين ..... جن عظام مورباب كربيا الفاظ ال حدیث میں حضرت جابر طالفی کے بیس میں، بلکہ کسی دوسرے راوی نے اپنی اطرف سے ملادیئے ہیں اور وہ بتانا جا ہتا ہے کہ بیروا قعدر مضان المبارک میں پیش آیا۔ جب ان کے نزدیک صحابی کی بات جمت نہیں (عرف الجادی وغیرہ) تو کسی دوسر مداوی کی بات کیسے سند بن گئی؟ الى روايت كوامام احمد بن علبه الرحمة في التياب الرحمة والتي مين ناتو في ارمضان ہے اور نہ بی یعنبی فی رمضان کے لفظ ہیں (منداحرے ۵ص۱۱)جس است ثابت موتا ہے کہ بیرواقعہ رمضان المبارک میں پیش بی بیس آیا تھا .... تو اس روایت الربغلين بجانا بيحل تقراب ا عبدالرحمان مبار كبورى كااعتراف: میار کیوری نے بھی مجمع الزوائد کے حوالہ الفاظ فالكركے بتاديا ہے كەاصل روايت ميں رمضان السبارك كاذ كرتبيس ہے۔ (نتخفة الاحوذي) نسين بيتمي كي حقيقت: اس روایت کے متعلق امام میتمی کا اسنادہ حسن کہنا بھی وھابیوں کیلئے بردی فرحت كاسامان مهيا كرتا ہے۔ليكن انہيں اتناشعور نہيں رہتا كہ جس روايت كى سندكوسن كہا كيا ہے، الميں اصلار مضان السارك كاذ كر بين ہے۔ اوران کے سرغنہ عبدالرحمٰن مبار کیوری نے لکھا ہے، بیٹمی کے حسن کہنے سے

دروى الرّان من شهر رمينان پيري پي پي پي پي پي پي ل مطمئن جيس موتا\_ (ايكارالمن ص٥٥، ١٩٩) بتائيے!....جس آدمی پروہانی مطمئن نہیں ہیں، انہیں پیش کیوں کرتے ہیں۔ فقط اس لیئے کہ ضرورت ایجادی مال ہے؟ فاكره: منداحدي ٥٥م١ كى روايت سے واضح ہوتا ہے كه بيرواقعد حضرت الى بن کعب دلانتی کیساتھ پیش ہی ہیں آیا تھا، بلکہ سی اور آ دمی کا واقعہ ہے۔ إيوسى دليل حضرت فاروق اعظم طالفي كاحكم: امر عمر بن الخطاب ابي ابن كعب و تميما و الداري ان يقوماللناس الماحلي عشرة ركعة (موطالهام ما لكص ١١١) لینی حضرت عمر دالتن نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ ارتعات پڑھا تیں۔ جوابات: اس روایت کے متعدد جواب ہیں: · می*روایت شاذ*ہے. اس روایت میں امام مالک علید الرحمة كو وہم ہوا ہے۔ كيونكه كياره ركعت ا پردهانے کا علم دیا، کے لفظ صرف انہوں نے قال کیئے ہیں، جبیبا کہ گذر چکا ہے۔ ال روایت کوحضرت سائب بن یزید سے تین اشخاص مثلاً ..... اے تحد بن وسف ، ا - يزيد بن خصيفه اور ۱۳ - حارث بن الى ذباب في روايت كيا ب-محمر بن بوسف سے یا بھے آ دمیول نے مثلاً: ارامام مالک، ۲رعبدالعزیز بن محد ملا محد بن اسحاق بهما لي بن معيداور ۵\_داؤد بن قيس نے روايت كيا ہے حضرت سائب کے دونوں شاگرد بزید بن نصیفہ اور حارث نے حضرت

ورول التران عنى شهر ومينيان به المحكالة بالمحكالة بالمحكالة المحكالة المحكا المائب سے 11 کی بجائے 20رکعات کا ذکر کیا ہے۔ گیارہ کا ذکر صرف محمد بن یوسف الهام عبدالرزاق نے خود محرین یوسف سے بھی بیس رکعات کی روایت ¶بيان کي ہے۔ علامه این عبدالبرنے اس ۲۰ رکعت والی روایت کوچیج قرار دیا اور گیارہ رکعت ا والى روايت كوامام ما لك كاوجم كها\_ (زرقاني شرح موطا) اورآ کے محدین بوسف کے جارشا گردوں میں سے صرف امام مالک نے ہی ا بات اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّل اور حضرت سائب کے شاگر دیزید بن خصیفہ سے ان کے نتیوں شاگر دامام ا لک، ابن الی ذیب اورمحد بن جعفر بالا تفاق بیس رکعات روایت کرتے ہیں۔ (سنن ا كبرى جهوس ١٩٨ ، موطا امام ما لك ص٩٤ ، فتح البارى جهص ١٩٣ ، معرفة السنن جاس اس) ان روایات کوامام سیوطی نے (الحاوی للفتاوی میں) اور ملاعلی قاری وامام ملکی نے بیج قرار دیاملاحظہ ہو! آثار اسٹن ص۵۵ا۔ حافظ ابن حجرنے امام مالک، یزید بن خصیفہ اورسائب بن یزید کی ہیں رکعات کوفتح الباری ج ۸ص ۱۱۳ پرنقل کر کے اسینے نزدیک اس کے بیجی یاحسن ہونے کی تائيدكردى \_للذاان روايات يرجرح مردودوباطل ہے۔ اس کئے وہابیوں کی بیش کروہ شاذ اور مضطرب روایت کے مقابلہ میں پر بیر بن خصیفه کی بیس رکعت والی روایت کوتر جے ہوگی ، کیونکه ان کے نتیوں شاگر داس پرمتفق میں

# سرى الرآن دنى شهر رمديان بالموسية بالمو جبكه محربن يوسف ك شاكر ومختلف بين تفصيلي حواله جات گذر يحكے بين ـ وجہ ہے کہ زبیرعلیز کی ودیگر وھا بیوں کو ہریکٹ میں '' رمضان میں رات کے وقت'' کا جمله لکھنا پڑا ..... جبکہ ہماری پیش کردہ روایات میں اکثر کے اندُر رمضان کی صراحت ﴿ .... ان روایت میں وتر کا بھی ذکر نہیں، لہذا گیارہ رکعات میں وھا ہیوں کو کو ورون كانام ترك كردينا جاييئے ـ @ ..... اس روایت کوامام مالک نے ذکر کیا لیکن اس پر اپنے مؤقف کی بنیاد نہ ر کھی ....وہ گیارہ رکعات کے قائل نہیں ،جیسا کہ گذر چکا ہے۔جس سے واضح ہوا کہ خود ان كنزويك بهي ميروايت درست ندهي . الرفاروق أعظم وللغيز كابيه فيصله ثابت ہے تو آج تك مكه و مدينه ميں اس پر عمل نہیں ہوا۔اس کےعلاوہ کسی اسلامی ریاست میں پیطریقہ مرتر وج نہیں ہوسکا اور آج مجمى مكه ومدينه ميں بيں (ركعت نزاوز) براھتے ہیں۔جس كی تفصیل عطیه سالم (سعودی عالم) في التي كتاب التراويح اكثر من الف عام في مسجد النبوي مين درج كرك بتأدياب كرايك بزارسال سنة زائد عرصه كدوران بهي ايك بارجى معدنوي میں آ کھر اور کا بیں پڑھی گئی۔ للذا أشهركعت والى روايت كوامت مسلمكا "تسلقى بالرد" حاصل ب لینی امت نے اسے بالا تفاق روکر دیاہے (بیزبیر کے لفظوں میں جواب ہے) اسی روایت کو درج کرنے کے بعد خود حضرت امام مالک نے دوائر ہیں

درون الترآن فني فشهر ومينيان ١٤٥٦ه ١٤٥٨ ١٤٥٨ ١٤٥٨ ارکعات کے متعلق نقل کر کے اس روایت کی حقیقت بنادی ہے کہ پہلی روایت پر آئییں اعتاد ہیں ہے۔ 🖟 ..... اس روایت کوامام شافعی نے بھی نقل کیا، کیکن آٹھ کے بجائے بیں تر اور کے کواپنا اند بب بنایا ملاحظه بواتر مذی خاص ۹۹، میزان الکبری خاص ۲۳ اوغیره م **اچندرھو کے:** نمبروارچنددھوكوں كے جوابات ملاحظه ہوں! الى ـ قولهٔ: "بەحدىت بېت ى كتابول مىل موجود ہے " اقول: اگراس قانون مصح مديث محيج موجاتي بين تو بين ركعات والى روايات اس کہیں زیادہ کتب میں موجود ہیں ، پھران پر چیں بجبیں کیوں ہوتے ہیں؟ ،اورنورانیت اوراولتيت مصطفى من النيام كى روايات بھى بہت سى كتب ميں ہيں،ان سے انكار كيوں؟ السكتمام راوى زبردست فتم ك ثقه بين اقول:راوبوں کے تقدہونے سے حدیث کا اضطراب اور شاذہو ناحتم مہیں ا اسساسی طرح کسی تفتدراوی کا وہم بھی دور نہیں ہوتا سسابراہیم سیالکوٹی نے کہاہے" وہم بعض وفتت بڑے لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے' (اخبارا ہلحدیث ۳۰ نومبر۱۹۲۳) "استدے کی راوی برکوئی جرح نہیں ہے" سند کی صحت متن کی صحت کولا زم نہیں ہے۔ زبیر نے خودلکھا ہے: حدیث اگر سیح بھی ہوتی تو منسوخ ہے (نور العنین ص ۱۲۷) لہذا بدا گرسندا صحیح بھی ہوتی تو شاہ ولی اللہ الدھلوی نے اہل حدیث سے نقل کیا ہے کہ مؤطا کا

ا مروہا بی اسے ماسے ہیں و پھر میں رفعت والی رووں رواندیں کی اس طوط میں ہیں، البذا انہیں بھی مانیں اور ایک گیارہ رکعت والی روایت پر بیس اور آٹھ سے زیادہ رکعت والی دورواتیوں کوتر نیچے ہوئی جاہیے۔جبکہ ہم ثابت بھی کر چکے ہیں کہ گیارہ رکعت والی روایت میں وہم ہے۔

و قوله "جناب طحاوی حنفی نے "فهذا یدل" کہدکد بیاثر بطور جست پیش

كياب (معانى الآثارس ١٩٣)

اقول:امام طحاوی کی تقلید و صابیوں نے کب سے شروع کر لی ہے؟ کیا وہا بی امام طحادی کی ہرمتدل روایت کو مانتے ہیں؟

الخاره ميں بياثر لاكراسكا سيح مونا ثابت كرديا الخاره ميں بياثر لاكراسكا سيح مونا ثابت كرديا

ہے'اسکاجواب مبشر رہانی نے لکھا ہے کہ'اسٹے کج فہم اور عقل سے پیدل ہیں کہ انہیں انٹا بھی علم ہیں کہ سی عالم کا کسی روایت کواپنی کتاب میں درج کرنا اس کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا''(مقالات رہانہ ۱۳۲۶)

گ۔ تولہ: امام ترندی نے اس جیسی اس مند کے بارے میں کہا، حسس صسحیہ ح (ح926)

اقول: اسے تو نہیں کہانا! .....اس جیسی سند کی روایت اگر منتا بھی صحیح ہوتو پھر کیا اعتراض ہے؟ اور وہا بیوں کوامام ترندی کاحسن صحیح کب قبول ہے، کتنی ہی الیمی روایات میں جنہیں ترندی نے یہی ڈگری دی مگر وہا بیوں نے قبول نہیں کیا ترک رفع یدین کی حدیث کوامام ترندی نے حسن نہیں کہا؟ ....جس پروا و دیدیارٹی نے لکھا ہے:۔

ورول الترآن مني شهر ومنيان هري الترآن مني شهر ومنيان هري التران مني شهر ومنيان '' رہی امام تر مذی کی تحسین تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ تحسین کرنے المين متسابل واقعه موسئة بين (دين الباطل جاص ١٧٧٧) اس روایت کومتفذین میں سے سی ایک محدث نے بھی ضعیف نہیں کہا۔ اقول: ال جملے سے اتنا تو مان لیا کہ متاخرین نے ضعیف کہا ہے، جبکہ ابن عبد البرنے الے امام مالک کا وہم قرار دیا ہے اور اگر متفذین کی جرح منقول نہیں تو کیا ہوا! ا خودز بیرنے لکھاہے:عدم ذکر تفی ذکر کوستلزم نہیں (نورائعنین ص۲۵،۱۷وغیرہ) الا وقولة "علامه باجي عليه الرحمه نے اس اثر کوشليم کيا ہے" ا قول لیکن انہوں نے رہمی تو فر مایا کہ حضرت فاروق اعظم رہائیں نے بعد میں نئيس ركعات (۲۰ تراوح اورتين وتر) كانتكم فرماياتها ..... (حاشيه مؤطا ۹۸) اب کیا وجہ ہے کہ وہانی ،علامہ باجی علیہ الرحمة کی اس وضاحت کوشنگیم نہ کرکے "، میشهایی اور کر واتھو' کےمصداق کیوں ہیں۔ علامه میموی نے کہاہے واسنادہ جع (آثار اسسن ۲۵۰) (ملخصاً) اقول: انہوں نے سندکونیچ کہا ہے نہ کہ حدیث کو ..... کیوں کہ سند کی صحت سے متن كي صحت لا زم نبيس اورعلامہ نیموی نے اس روایت کے جو معتد دجوایات ارشاد فرمائے ہیں۔ وہائی ان کوقبول نہیں کرتے؟ ....انہوں نے علامہ قسطلانی ،امام بیبی ،امام سیوطی اور علامه شعرانی علمیم الرحمة سے بي بھي نقل کيا ہے که (اگر اسے سيح مان کيس تو دوسري اردایات کے پیش نظر اسکا جواب میہ ہے کہ)حضرت فاروق اعظم رہائنے کے زمانے میں ا جس پر فیصلہ و کا مواوہ بیں رکعت تر اور کے ہے (ملضاً) ( آثار اسنن ص ۲۵۰)

روى الرّان من شهر رمنسان هم المناه ال

للهزاو ہائی متعصبین کا اس روایت کومضطرب اور شاذنه ماننا باطل اور بے بنیاد ہے۔

نوٹ: بیزبیرعلی زئی کے دس دھوکوں اور فریب کا ریوں کانمبر وارجواب ہے، ملاحظہ

هو!(نعاقب44)

اینے اکا برکی روش اپناتے ہوئے مذکورہ پارٹی نے بیجھوٹ بولا ہے کہ: امام ما لك كود فقد متالع موجود بين ..... (دين الباطل جاص ٥٢٥)

بیسراسرغلط اور دهو که وفریب ہے ..... یہی فریب مبار کپوری نے تحفہ الاحوذی

ج ٢ص ٢٨ مين اورابراجيم سيالكوني نے انارة المصابيح ص مين بولا ..... اور حضرت فقيه

اعظم علامه محد شریف محدث کوٹلوی سیالکوئی علیدالرحمہ نے اسکامحاسبہ کیا جسکے جواب میں

وہ ایناسامند فی کررہ گئے اور آج تک کوئی جواب نددے سکے ملاحظہ واولائل المسائل

اليهے ہى اگر مذكورہ يارتى ميں جرأت اور ہمت ہے تو وہ ان دوثقة متالع كى

دونول روایات بیش کرے جس میں امسر عسمسر، کے الفاظ موجود ہوں

مکاری بند کر ہے۔

داؤدارشداینزیارتی نے لکھاہے:

محربن بوسف سے اکیس رکعت روایت کرنے والے داؤدین میں ہیں۔

(دين الباطل ج اص ۵۲۵)

حالاتكدىيد بات غلط ہے كيونكہ محربن يوسف سے صرف داؤد بن قبيل كى ہى

وابت نہیں بلکہ ان کےعلاوہ بھی روایت کرنے والے ہیں، ملاحظہ و!

امام عینی علیدالرحمة نے بھی نقل کیاہے:

روی عبدالرزاق فی المصنف عن داؤد بن قیس وغیره عن محمد این محمد القاری ج۵ص ۲۵۷)

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں داؤ دبن قیس اور دوسرے راو یوں سے محمد بن یوسف کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ محمد بن یوسف کے حوالے سے روایت کیا ہے۔

امام ابن عبد البرعليد الرحمة فرمات بين:

راوى غير مسالك في هسذا المحديث احدى وعشرون وهو الصحيح ولا اعلم احداً قال فيه احداى عشرة الإمالكا.....

(زرقانی شرح موطا، حاهیه موطاامام ما لک ۹۸)

اس حدیث کوامام مالک کے علاوہ راویوں نے بھی اکیس رکعات کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ امام مالک کے علاوہ دوسرے سے روایت کیا ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ امام مالک کے علاوہ دوسرے راویوں میں کسی ایک نے بھی گیارہ رکعات ذکر کی ہوں۔

شاطرانه جال:

داؤ دبیہ پارٹی نے مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمۃ پر بیاتہا م بازی کی ہے کہ ان کی کوئی روایت معتر نہیں ،غلط محض ہے ۔....جرح جو کہ بلادلیل ہے ۔...۔

(دُین الباطل ج اص ۵۲۵،۵۲۴)

ميرندكوره بإرنى كاشاطرانه جإل ب، كيونكه مفتى صاحب عليدالرحمة فيحمد بن

سالرآن في شهر دمنسان ١٥٠٠ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨٨ ١٨٨٨٨ پوسف کومطلق نا قابلِ جحت قرارنہیں دیا، بلکہ مسئلہ تر اور کے متعلق ان کے اضطراب کو مرلل بیان فرما کر لکھا ہے .... جسکا مقصد رہے ہے کہ دریں مسئلہ ان کی روایات چونکہ مصطرب ہیں،البذا جحت ہیں ....کین وها بیوں کے پاس عقل سلیم ہوتو میچھ فور کریں۔ الةولهُ: قُولِهُ: فَعَمِ عَلَمُ بَعِي حديث مرفوع كَيْحَكُم عِيل ہے! جبكه مرفوع احاديث بھي اس کی تائید کرتی ہیں'' اقول: ریجی سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے ..... کیونکہ فاروقی تھم ثابت نہیں اور كونى مرفوع روايت ، اس كى تائيد بيس كرتى ..... كما مر تفصيلا عبدالغفوراتري كي بالكامي: وبابيول كمندزوراورمند بهث عبدالغفوراثري فكهام بعض بدعت ببند مولوی صاحبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو مل كركياره ركعات يرفيهان كالحكم ارشادفر مايا تفاتو دونون قاريون في نماز تراوي كي ركعات آپس ميں تقسيم كر لي تھيں ۔ سوريہ بات بالكل غلط اور قلت مطالعہ بر بنی ہے۔ اس وہائی کی ' بدعت پیند'' کے جملے سے اگر بیمراد ہے کہ بیس تراوی کا مؤقف ركضه والميء بدعت ببندين توبيس امر بكواس بزاد شنام اورامت مسلمه كوبدعت البند ثابت كينے كانا باك منصوبہ ہے، الس فتيج حركت كى جس قدر مدمت كى جائے كم ہے۔اور اگران کی مراد اہلسنت کے موجود افراد ہیں،جنہیں وہ بریلوی کہدر بکارتے بیں۔ تو بھی قلت تد برعقل کی کمی اور نہم کی نارسائی کا نتیجہ ہے کیونکہ ریہ بات آج نہیں

ا کہی گئی بلکہ حاشیہ موطاامام مالک ۱۹۸ درآ ٹارائسنن س پرموجود ہے۔ یا نچویں دلیل:

سعید بن منصور از عبد العزیز بن محمد از محمد بن پوسف جناب سائب بن اینده الفته سے روایت ہے کہ ہم عمر بن خطاب را الفته کے زمانہ میں گیارہ رکعات پڑھتے ہے (سنن سعید بن منصور)

اورامام سيوطى نے لکھا ہے ..... و فنى سنن البهيقى وغيرة باسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوايقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر امضان بعشرين ركعة فائة اولى بالاسناد و اقوى في الاحتجاج .....

(الحاوى للفتاوى ح السمال السمال السمالية الحراح السمالية المحتجاج .....

سنن کبری بینق اور دیگر کتب حدیث میں سیجے سندوں کیا تھوتو حضرت سائب بن بزید رڈاٹٹیئ سحانی رسول مالٹیئے کے دمانہ میں ماہ رمضان کو بیس رکعت پڑھا کرتے ہے۔ حضرت عمر رڈاٹٹیئے کے زمانہ میں ماہ رمضان کو بیس رکعت پڑھا کرتے ہے۔ اور جب وہا بیوں کی بیش کر دہ روایت کی سند پر کلام ہے تو سیجے کیسے رہی مشلا عبد العزیز بن محمد کوئی الحفظ ، قوئ نہیں ، خلطی کرتا ہے ، کشیز الوہم ہے ، پر کھی نہیں ، قابل احتجاج نہیں کہ کرشد بدجرح کی گئی تھی ، تہذیب التہذیب ج کی سے اس میزان

الاعتدال جهص ١٣٣٣\_ ک۔ امام عینی علیہ الرحمۃ نے بھی ابن ابی زباب کی سندسے حضرت سائب بن یزید اسے بیں رکعت کی روایت نقل کی ہے۔ ا مزید لکھاہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں داؤد بن قبیں اور دوسرے راوبول سے محد بن بوسف سے حضرت سائب کی اکیس رکعت کی روایت نقل کی ہے۔ امام ابن عبدالبرنے ہیں رکعت کی روایت کو بچے اور دوسری کو وہم والی قرار دیا ہے۔(حاشیہ موطااماما لک ۹۸ زرقانی شرح موطاءالحاوی للفتا وی ص ۳۵۰) جہور بیس رکعات کے قائل ہیں۔انہوں نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ سطور ذیل میں وهابیوں کے دھو کے اوران کار دبیش خدمت ہے:۔ پیک قولهٔ دواس روایت کے تمام روای جمہور کے نزد یک ثقه وصدوق ہیں '۔ اقول: وہابیوں کے نز دیک جمہور کی کوئی حیثیت نہیں ( کمامر) اور اگر جمہور کا إزياده بى خيال ہے تو وہ بيس ركعات تراوئ كے قائل ہيں ۔ملاحظہ ہو! رسالہ تراوئ از اغلام رسول قلعوى ، فما وى المحديث ج اص ١٩٢٧ ازعبداللدرويري \_ اورطلاق ثلاثه كوتين قراردية بين (نووي برمسلمج اص ١٥٢٨) للندايهال بهى وهابيول كوجمهور كي حمايت كرنى حايت جناب سیوطی نے اس روابت کے بارے میں لکھا ہے بیمصنف سعیدبن منصور میں بہت ہے سند کے ساتھ ہے'۔

ا قول: كتاب كااصل نامصنف سعيد بن منصور يهي ..... ياسنن سعيد بن منصورا دوسرے: بیرجملدامام سیوطی کا ہر گزنہیں ہے بیز بیرعلی زئی اور مبشرر بانی کا امام السيوطي پرجھوٹ ہے اس کے برعکس حضرت سيوطي وَمُثَالِّذُ نِے بيس رکعات والي روايت کو "با سناد صحيح هذااولي اور اقوى "كهكرتين بارسخت توثيق وتائد كي بيك اليكن ا گرامام سیوطی نے بھی کہا ہوتو کیا وہانی انکے مقلد ہیں کہوہ جو کہیں بیرمان لیں گے۔ 🛚 مبشراورز بیرکا کمال: مبشرر بانی نے جوش میں آ کر ہوش کھود ہے اور مقولہ بذکورہ میں ''بسند'' کا جملہ نكل لياب ملاحظه وإ (مقالات ربائية ١٣١٧) اورز بیرعلی زئی امام سیوطی کی کتاب الحاوی للفتال ی کا نام الحاوی فی الفتاوی الكهام ويكفية! (هدية المسلمين ص٢١) یہ ہیں وہابیوں کے مرکزی محقق جن پراٹھیں بڑا نازہے۔ 🗱 ..... بیجی گزر چکاہے کہ سند کی صحت سے متن کا تیج ہونالازم نہیں آتا۔ ثابت ہوا کہ گیارہ رکعات قیام رمضان (تراویج) پرصحابہ اکرام اقول: گیاره رکعات براجماع ثابت نہیں ہوا بلکہ بیں تراوی پراجماع ثابت امام سيوطي نے بسند سي صحابہ وتا بعين سے اس كوذكر كيا۔ (الحاوى للغتاوي جاص ١٥٠٠٣٨) ما شبت بالسنص يرشيخ محقق عبدالحق محدّث و بلوى ني بي نقل كيا ـ

ودال الران في شهر ومضان على المنال ال امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری جسم سام ،بدلیہ انجہد امام بہی نے سنن کبری ص اور شاہ عبدالعزیز نے فناوی عزیزی ص اور شاہ عبدالعزیز نے فناوی عزیزی ص اور شاہ عبدالعزیز مترجم علامه زبیدی نے اتحاف السادة المتقین جسوس۱۲۲۲، امام عینی نے عمدة القاری جساص ۵۹۸، امام شعرانی نے کشف الغمه جامن ۱۹۷۷، اور الا ذکارللنو وی ص۸۳، ترندی جام ۹۹، المغنی جام ۸۰۳، میزان الکبری جام ۱۲۱۱، اس طرح تبیین الحقائق جاص ١٨ما، حجة الله البالغه جاص ١١، الجموع شرح المهذب جهوس الله، مرقاة جساص ١٩١٠ اوررهمة الامص ١٢٠ يريم موجود ہے۔ السينى وبايول في فأوى المحديث جاص ١٢٣ يرجم وركامل -رساله تراوی از غلام رسول قلعوی نے تمام اہل اسلام کاعمل (اجماع) ، اور انواب صديق حسن في عون الباري جهم عدي ابن تیمید نے فاوی جاس ۱۸ اقدیم ج۱۱۹۳۳ جدید برلکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ دہا بیوں کا گیارہ براجماع دا تفاق کا دعوی جھوٹا ہے۔ أخديا حمياره براجهاع كادعوى مسلمها كابرين، ميں سے سی نهبیں کیا۔ ابن انی شیبهاز ابوعبداللد بوس ـ حضرت عمر واللفظ في في لوكول كواني بن كعب اور تميم دارى والفينمار جمع كياوه دونول ا حمياره ركعات برهات منف (مصنف ابن الي شيبه ج ٢ص١٩٣)

زبیرعلیز کی نے لکھا ہے:۔ اس روایت کی سند بالکل سیح ہے اور اس کے سارے راوی میں بخاری وقیح مسلم کے ہیں اور بالا جماع تقد ہیں۔ (تعاقب ۸۱) الله مندسي موني من منتوي منتفع من الأزم بين أتا الله اسلام نے بیس رکعت کور جے دی ہے۔ ز بیرعلیز کی عادت ثانیه بن گئی ہے کہ جمہور پیر کہتے ہیں .....للذاوہ جمھور کی اطرف كيول نبيس أتابه الله سیر گیاره رمضان میں پڑھی جاتیں یا دیگر مہینوں میں اسکی کوئی وضاحت نہیں ال پروہابیوں کا بھی عمل نہیں وہ ایک ہی قاری سے گیارہ رکعات پڑھتے ہیں، ا جبکہ یہاں دوقار بول کا تذکرہ ہے۔ ال روایت میں حضرت سائب بن یزید طالعن سے محمد بن پوسف میشاند کا گیارہ رکعت ذکر کرنا تفرداور وہم ہے .... حضرت سائب کے دوسرے شاگر بیروایت ا ہیں کرتے۔تفصیل گذر پچی ہے۔ ا ان ہمزی نتیوں دلیلوں میں وہم اور تفر د کا بیدو صف مشترک ہے۔ السكے راوی ابوعبراللہ بوٹس كا ترجمہ پیش كريں، تو آپ بتا كيں كماسكي حالت ابن تیمیدنے اکثر علماء کی رائے یہی نقل کی ہے حضرت فاروق والنائی ہیں

ورول القرآل عنى مشهو ومستعلن رکعت تراوت اور تین وتر پڑھانے پرجع کیا تھا اور لکھا ہے کہ کوئی منکر بھی اسکا انکار نہیں لرتا\_(فأوي جاس ٢٤١)اب وماني بتأكيس كه وه كياب<sup>ي</sup> اعمال واقوال صحابه وهابيول كينز ديك محبث بين حضرت فاروق اعظم طالفيئ كے دورخلافت كے متعلق ان آخرى نتيوں دلائل كو وہانی حضرات پیش کر کے انہیں سیجے ثابت کرنے میں بڑاز ورجرف کرتے ہیں جبکہ انہیں ا تناشعور بیں کدان کے مذہب میں صحابہ کرام کا تھم ہو، قول یا تعل ہواس کی کوئی حیثیت انبین، اگرچه وه سیح سند کیباتھ ہی مروی کیوں نہ ہوں ملاحظہ ہو! ۔ دلیل الطالب ص ١١٢، بدورالا هله ص ١١٩، الروضة الندبيرج اص ٢٥١، ١٤، ج ٢ص ١٩، الناح المكلل ص٢٩٦، ازنواب صديق ،عرف الجادى ص ٢١، ٢٩٨، ٨٠، ٢٩، ١٠١، فبأوى ستاريه ج ۲ ص ۲۷ ( کراچی) فناوی نذریه جهاص ۱۳۰۰ شخفهٔ الاحوذی ج ۲ ص ۲۲، مسئله رفع لا بدین ص ۱۴ عبدالهنان نور بوری) إوبابيون كنزد بك حضرت فاروق الطلم رثالتين كامقام: وہابیوں کے ہاں حضرت عمر فاروق والطوز جست نہیں کیونکہ ان کے نزد یک 🚯 ۔ انہوں نے کئی موٹے موٹے مسائل میں غلطی کی ہے (طریق محمدی ص ۵۵ ،۵۵) وبابیوں نے لکھانے ہم فاروق تونہیں محری ہیں ہم نے ان کا کلمہ تونہیں پڑھا، ( فعاً و کی ثنائیدج ۲ص۲۵۲) البذاجب ان كاحضرت عمر فاروق والنيئ سيكو كي تعلق نهيس تو وه ان كاعمل بيش كركايية ومحرى شهوني يرمبرتقىدين كيول لكات بيل-

درول الترآن مني شهر ومنسان علاق المحالة علاق المحالة ا الآلا وہابیوں کے زو کیے حضرت عمر دلائٹؤ نے ناکام تجربے کیئے ہیں۔ (تنين طلاقين ۸۰ ازخواجه قاسم) تناءاللدامرتسری نے حضرت عمر دلائن کی طرف نہیں مانا ( ثنائیدج ۲۲ س۲۲۲) وحیدالزمال حیدرآبادی نے حضرت عمر دلائٹیؤ کے اجتہاد کو حدیث کے خلاف ا البتلایا ہے اور لکھا ہے: حضرت عمر والنيئ كفتوى كالمجهد خيال ندر كهو\_ (تبسير الباري ٥٥ ١٩٥٠) ان كنزد يك حضرت عمر والنيئ كافيصله رسول الله مناليني كم كحفلاف موتا المين صابه بشراحه ميم رحيم يارخال) النائی۔ ناصرالدین البانی اور صادق خلیل کے نزدیک حضرت عمر مطالفتہ کی رائے الصراحنا سيح حديث كے خلاف ہے۔ (نماز تراوی ص۲م مرجم) بتائيے! .....وہالي كس منه سے عمل فاروقى كو پیش كرتے ہیں جوان كے اپنے نز دیک بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وها بیول کے دلائل غیرمعتبر کتب سے ہیں: وہا بیوں کی پیش کی گئیں تین رکیلیں بیہی ،مصنف الین آبی شیبہ طبرانی وغیرہ کے حوالے سے ہیں ملاحظہ ہو! دین الباطل ج اص۵۲۲،۵۲۳،۵۲۳،مقالات ریانیوں ۱۲۵ اسه ۱۲۷ انتاقب اززبیرعلیز کی ۱۰۲۹ وغیره اورخواجه قاسم نے لکھا ہے: مصنف عبد الرّزاق، مصنف ابن الی شیبہ، کتب ليبيق ،طحاوی،طبرانی وغيره ان ميں صحيح ،حسن ،ضعيف،معروف،غريب،شاذ ،مئكر ،خطاء

درول الترال من شهر رمينان ١٩٤٥ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ صداب، ثابت اورمقلوب سب مجهشامل ہے ان غیرمعتبر کتابوں سے جوآثار واقوال نقل کیتے گئے ہیں میں نے عموماً انہیں نظرانداز کردیاہے (حدیث اور غیرا ہلحدیث ۱۸) البذا وہابیوں کے میہ پیش کردہ ولائل نظر انداز کر دیتے جائیں، ان کی کوئی حیثیت نبیں کیونکہان کے نز دیک ریکتابیں غیر معتبر ہیں۔ ز بېراورمېشر کى عجب خوشی جمي: ان دونوں نے لکھاہے: ابو بکر ابن عربی رحمة الله نے کیا خوب فرمایا.... بات یمی ہے کہ اار کعات پڑھی جا کیں جو کہ نبی مالیٹیٹی کی نماز اور قیام ہے اس کے علاوہ جواعداد بیں ان کی کوئی اصل نہیں، (عارضة الاحوذی جهص ١٩) (تعاقب ص ۸۸،مقالات ص ۱۳۵) میمبشرر بانی اورز بیرعلیز کی کی بے کل خوشی ہی ہے جو کہ در حقیقت غلط ہی ہے، كيونكمابن عربى عليه الرحمة كى بات بوليل ب-البذا اس پر بغليس بجانے سے كيا حاصل ہوگا ..... بلکہ غلام رسول قلعوی غیر مقلد کے نفظوں میں یوں کہنا جا بیے کہ: حضرات صحابه کرام، تابعین ،انمه اربعه اورمسلمانوں کی کثیر جماعت کاعمل جو دور فاروقی سے لے کران ج تک مشرق ومغرب میں جاری وساری ہے وہ تھیس رکعت ہے۔ بخلاف ان غالی وها بیوں کے کہ ریاستے بدعت اور مخالف سنت کہتے ہیں .... جبکہ ان کے پاس ایٹے مل پرکوئی سے مرت مرفوع روایت ہیں ہے۔ کیا خوب جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سرچرھ کر ہولے

ماهِ رمضمان الوداع

از: عشرت گوذهروی

الوداع ، الوداع ، الوداع ہے۔

ماہ رمضان بس الوداع ہے

دن تیرے آنے سے معتبر تھے ا

نور میں ڈویے شام وسحرتھے

تیرے جانے سے دل رورہا ہے

ماہ رمضان بس الوداع ہے

سحری، افطاری، قرأت، تراوی

اور اذان و نماز وسيح

ریہ سامال نوری تختے سے ملا ہے

ماہ رمضان بس الوداع ہے

رخمتول كا توپيغام لايا

بركتول كا تو انعام لايا

رتبه اعلیٰ و افضل تیرا ہے

ماہ رمضان بی الوداع ہے

جام رحمت کے تو نے پلائے

گل مرادوں کے تو نے کھلائے

ورول القرآل عنى مشهور مستعلن رمضان بس الوداع ہم کو بے کل تو بائے گا تب تک زنده الحكے برس تك پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے رمضان بس الوداع ہے ہم کو بے کل تو بائے گا تب تک گر رہے زندہ اگلے ہیں تک پھر ملیں کے جو حکم خدا رمضان بس الوداع چل دیا ہے جو تو رب کی جانب پرخ

الرّبان المنت المؤلّف المنت المنت

• شرح العين مجددي

• گلدستدایمان

• مناميرمعاويه الله

• منرصديق اكبرالله

مسلك فاروق أعظم الم

• خلفاءراشدين اورمسلك المسنت

شان اللسنت

• جامع الرضوى (رجمه ومحقيق)

• شان سيدناعلى الرفطي المرسيد

• خطبات ابوالحقائق

• صحابرام مسلك المسنت

• نمازجنازه

• اختيال في صطف عليه

• اسلامی تربیتی نصاب

• يكارويارسولالله

الاسكال من المحالية المنافعة ا